



w



تريم المحدد 239 حناكي محفل سين فين 245 بیاض تنیم طاہر 242 حنا کا دستر خوان افراح طارق 252 رفتگ حنا البین بھی 247 منا کا دستر خوان افراح طارق 255 میں قیامت کے بیامے افرایشیق 255 میں قیامت کے بیام

التنتيا ٥: ما ہنامہ حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پبلشر کی تحریری اجازت کے بغیراس رسالے کی سی بھی کہانی، ناول يا سلسله كوكسى بھى انداز ہے ندتو شائع كياجا سكتا ہے، اور نہيسى ٹی وی چينل برڈ رامہ، ڈرا ما ئی تفکيل اورسلے وارقسط سےطور پر کسی جھی شکل میں چش کیا جا سکتاہے ،طاف ورڈی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔



تم آخری جزیرہ ہو آمریم

عمر کافی 7 اک جہال اور ہے سدرة النتها 154



اداس رسته بول شام کا مریجیسم 52

ہم کے تھم سے اعلی کردار سعدیا عابد 88

جیت ملی مات کے ساتھے شمینہ بٹ 194



ميرے كمشده قرة العين خرم باشى 47

محبت کی اُتران تسکین دابد 115

ایسا بھی ہوتا ہے۔ ارم طنیف 145

فريضة فق



آئ خانبوري 7

ياري کي پياري باتيں سيافر ادر 8



اُن کے دیکھے سے ابن انشاء13





ابھی کچھ دیرے عزه خالد 120

وه بي سب يجه تها مبشره انصاري 172

سردارطا برمحود نے تواز پر مٹنگ پریس سے چھپوا کر دفتر ما منامد حنا 205 سر کلرروڈ لا ہورے ثالع کیا۔ خطوكابت وترييل دركاية، ماهنامه حنا يبلى منزل محمل امين ميدين ماركيك 207 سركاردود اردوبازارلا بور فون: 042-37310797, 042-37321690 اي ميل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



یہ کون طائز سدرہ سے ہم کلام آیا جہان خاک کو کھر عرش کا سلام آیا جنیں بھی سخدہ، طلب سے یہ کیا مقام آیا زباں پہ بار خدایا سے کمس کا نام آیا کرمیرےنطق نے ہوسے میری زباں کے لئے

خط جبیں ترا ام الکتاب کی تفسیر
کہاں سے لاؤں ترا مثل اور تیری نظیر
دکھاؤں پیکر الفاظ میں تیری تصویر
مثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ امیر
کرے تفس میں فراہم حس آشیاں کے لیے

کہاں وہ پیکر نوری ، کہاں قبائے غزل
کہاں وہ عرش کمیں اور کہاں نوائے غزل
کہاں وہ علوہ معنی ، کہاں روائے غزل
بقدر شوق نہیں ظرف شکنائے غزل
بھر اور چاہیے وسعت مرے میاں کے لئے

ناصر كاظم



زمیں تیری فلک تیرا ، تو مالک ہے بہاروں کا تری قدرت سے سارا سلسلہ ہے تھلتے چولوں کا

جوتو جاہے تو شاخوں کو ملیں ہے نئی رت میں جو تو جاہے تو اجرا باغ مہلے پھر گلابوں کا

جو تو جائے تو مٹی بھی ہے سونا زمانے میں جو تو جائے اٹھے مقدر تیرہ بختوں کا

جولو چاہے تو قطرے کو کرے اک کوہر تاباں جولو چاہے عطا ہو مرتبہ ذرول کا تارول کا

جولو جاہے تو چشمہ ریگ زاروں سے نکل آئے جو تو جاہے تو جاری سلسلہ ہو آبشاروں کا

جو تو چاہے تو بھر جائے مری امید کا دامن جو تو چاہے تو ہو آباد میرا شہر خوابوں کا

أى خانيورى

# E3130 MM C 163

قار کین کرام انومبر 2014ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔

اس ماہ سے خاسلای سال کا آغاز ہور ہاہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ اسلامی سال کا آغاز ہور ہاہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اور اختیام دونوں ہی قربانی کے عظیم واقعات سے ہوتا ہے۔ قربانی کا بی عظیم فلسفہ ہی اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے، کہ سلمان اللہ کی رضا کے لئے اپنی ہرچیز قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار بہتا ہے۔ واقعہ کر بلاش گوئی ، بہادری اور صبر واستفامت کا ایک ایساعظیم واقعہ ہے، جس کا بیغامظلم و جبر کا خاتمہ اور عدل وانصاف برجنی نظام کا قیام ہے۔ اہام عالی مقام اللہ کی سرز مین پر بیغامظلم و جبر کا خاتمہ اور عدل وانصاف برجنی نظام کا قیام ہے۔ ابام عالی مقام اللہ کی سرز مین پر اللہ تقام کی خاطر اپنی اور ہوتا قیامت راہ جن پر چلنے والوں کے لئے راہنما اور جس کی عظمت کو پوری دنیا نے تسلیم کیا اور جوتا قیامت راہ جن پر چلنے والوں کے لئے راہنما اور مشعل راہ بنی دے گی۔

اس شارے میں:۔ایک دن حناکے نام عالی نازایے شب وروز کے ساتھ ، دیجیسم ، سعدیہ عابدا ورثمینہ بٹ کے مکمل ناول ، عائزہ خالدا ورمبشرہ انصاری کے ناولٹ ،قرۃ العین خرم ہاشمی ، سکیس زاہد خان ،ارم حنیف اوررو بینہ سعید کے انسانے ،سدرۃ امنتی اوراُم مریم کے سلسلے وار ناولوں کے علاوہ حنا کے بھی مستقل سلسلے شامل ہیں۔ ناولوں کے علاوہ حنا کے بھی مستقل سلسلے شامل ہیں۔

آ پ کی آرا کا منتظر سردار محود

ماهنامه حنا كنومبر 2014



#### حق خاندان ومعاشرت

انساني معاشرت كاسلسله مطرت آدم عليه السلام اورحضرت حواعليه السلام كرشته از دواج ے جلا اور بھیلتا ہوا وسیع کا تنات ارضی میں كروزوں خاندانوں يرمحيط ہوگيا ہے،قرآن مجيد میں انسانی معاشرت کی توضیح کچھ اس طرح کی

فبیله صرف اس کئے بنا دیا تا کہتم ایک دوسرے کو پييان سکو\_ (انجرات: 13)

اور اس طرح پاچلا، عاملی زندگی، انسانی معابرت کا بنیادی ادارہ ہے اور میاں بوی اس ادارہ کے بنیادی ستون ہیں اور میاں بیوی کا اختلاط ادر اجتماع ہی خاندان کوجنم دیتا ہے، جو

خاندان معاشرے کے لئے ریوھ کی ہڑی کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح قطرہ قطرہ ک بارش بنتا ہے، ای طرح کئی خاندان مل کر معاشرے کا وجود تعلیلی دیتے ہیں، امام غزالی رحمته الله عليه فرمات بين كه اسلام في جار وجوه

٣- اولا دصدقه جاربيب

مهم- بجبین میں مرجائے تو والدین کی شفاعت

سل انسانی کی بقا کے لئے اللہ تعالی نے خاندان کی تفکیل مردوزن میں نکاح کے ذریعے فرمانی، تکاح کی ضرورت کیوں ہوئی، تکاح کا مقصد صرف آئده للول كودنيا مي الماتاي مہیں بلکہ ان کی حفاظت اور تعلیم وتر بیت بھی ہے اوراس کے لئے ضروری ہے کہ مردو زن، جسی اختلاط کے شوق سے جے کراس کے تمرات کو اینے لئے عطیہ، خدا وندی مجھیں اور پیدا ہونے والی اولا د کے مالک اور دارث بن کر ان کو محبت و یبار کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بنانے کے لئے ا پھی تعلیم و تربیت دیں، نکاح اس ذمه داری کو بورا کرنے کے لئے دونوں میاں بیوی کو ڈمہ دار بناتا ہے اور معاشرہ ای تکاح کے وجود سے ان کے جلسی اختلاط کو تبول کر کے اس کے تمرات کو ایانے کا پائد ہوتا ہے۔

#### حقوق الزوجين

عورت اور مرد کے از دواجی تعلق کا بہتر سطح يراستوار بونا يورے معاشرے كى زندكى كے لئے ضروری ہے، اسلام نے اس وجہ سے عورت ومرد کے دائرہ بائے کا رکومنظم اخلاقیات و قانونی حقوق و فرائض کی بنیادوں پر استوار کیا ہے، جسماني طور برمردتوي اورعورت نازك و دلدارتهم كى محكوق ب،اس كت اسلام فى مردكومورت كى

"اے انسانواتم سب کواللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو خاندان،

اولا دکے وجود سے پھلٹا پھوٹ اور پھیل ہے۔

کے باعث اولاد کی پرورش و پرداخت پر زور دیا

- الله ي كلوق بالى رب\_ رسول الشصلي الله عليه وآله وسلم في قرمايا كه امت کی کثرت کے باعث فخر کروں گا۔

ن ات اوراس کے ساتھ معروف طریقوں سے بن آنے کا علم دیا ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد

''وہ (میاں بیوی) اللہ کی حدول کو قائم رهيل کے۔" (آيت 23)

دوسری جگهارشاد ہے۔ ''اوران (عورتوں) کے ساتھ بھلے طریقے ے زندگی بر کرو۔"(النساء19)

معاشی دمه داربول می جمی زیاده دمه داری مرد پرڈالی کیونکہ وہ اس کی سل کی بقاء کے فریضہ میں اس کی خدمت پر مامور ہے، سورہ النماء مين ارشاد خداوندي ب-

"مرد مورتوں کے محافظ (قوام) ہیں، اس بناء بر كم الله تعالى نے ان ميں سے ايك (يعنى م د) کودوسرے (یعنعورت) پرفضلیت دی اور یای بناء پر کدمردا پنا مال فرج کرتا ہے۔ (آیت

اس سے پہلے ای سورت میں ارشاد فر ماما "جو چھمردوں نے کایا واس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو پچھ عورتوں نے کمایا ہے، اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، ہاں اللہ سے اس كِنْفُل كَي دِعَاماً تَكُتِّ رِبُو\_ (النساء 32)

#### شوهر کی ذمه داریان

غرض اس طرح اسلام مندرجه ذيل پبلوول کے حوالہ سے مرد پر بیوی کے سلسلے میں ذمہ داريان ۋالاے-ا۔ مرد بوی کے ساتھ معروف اور تھے طریقے سيتعلق نبهائے ۲۔ تفریح اور دل بنتگی کے جائز مواقع مہیا ٣۔ بيوى كى معاشى ضروريات كى كفالت

بدلے میں اس سے زیادہ اچھی اولادعطا کردے، كيونكة قرآن مجيد مين ارشاد ہے۔ " پھراکرتم ( سی دجہ سے) ناپند کر داتو ہو سكتا ہے كدايك چرامهيں ناپند موكر الله نے تمہارے لئے اس میں بہت کھے بھلائی رکا

چوورى مو-" (النساء٩)

سم از دواجی معاملات میں بیوی کے ساتھ عدل

۵۔ بیوی کے اعزا واقر یاء کا احسان مندرہے اور

٢ يوى كى اولاد كى تعليم وتربيت كے حوالے

ہےمشاورت کو بوری بوری اہمیت دے۔

ے۔ خاوند اور بول ایک دوسرے کے ستر ہوت

محترم رکھے اور ان کی ستر پوشی کرے۔

سب ہے

٨\_ المخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا -

بیوی سے محبت کرنا

اس لئے مرد کی بید ذمہ داری ہے کہوہ اس میں

بیوی کی بدصورتی پرمبر کرنا

خانت ندكرے۔

''تم میں بہتر اور سب سے زیادہ باا خلاق وہ

ہے جواینے اہل خانہ کے ساتھ سب سے

بوی کے ساتھ جذبہ محبت مرد برفرض ہے،

ہوی کی بد صورتی یا سخت طبیعت یر مبر

كرے، شايد كه الله اس كى اس آزمائش كے

ہیں،اس کتے خاوند کی بیذمدداری ہے کدوہ

عورت کے ساتھ اسے تعلقات کومجوب اور

وتوازن كويرقرارر كه\_

البين احر ام دي\_

مامنات حنا كانومبر 2014

ماهنامه حنا 🔞 نومير 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

کریلو کام کاج میں بیوی کی مدد کریں

أتحضرت صلى الله عليه وآله وسلم ايني يوشاك خود

رهو ليتے ، پيوندلگا ليتے ، رو كر ليتے ، بكرى كا دور،

دويت وبناقه بانده ليتي اور كفر كي ضرورت

دوسرول کی ضرورت کوتر نیج دیتے ،اگر چه خود سخی

بیوی کے حقوق

کام بیہے کہ وہ خوش اسلوبی سے معاملات خانہ

داری کوسنجال رکھے، اہل وعیال کے اخراجات

کے لئے حلال روزی کما لابا شوہر کا فرض ہے،

أيك صحالي في أيحضرت صلى الله عليه وآله وسلم ال

سے پوچھا کہ سی حص کی بیوی کا اس کے شوہریر

كيا حق بي آپ صلى الله عليه وآله وسلم في

"ال كاحل يد ب كرجب تو كهائ تو

اسے کھلائے اور جب تو پہنے تو اسے پہنائے ،اس

كے چرك ير بحي نه مارے، اس كو بروعا كے

الفاظ بند کے اور اگر اس سے ترک تعلق کرے تو

کھر پر کیا جانے والاخرج اعتدال کی راہ پر

ہونا جاہیے کیونکہ اعتدال کا راستہ سب سے اچھا

ب اورسورہ الاعراف میں ہے، کھاؤ اور پومر

"تو اینا ہاتھ کردن سے نہ باندھ رکھ اور نہ ہی

اسے بالکل کھلاچھوڑ دیے۔"(آیت 29)

اور دوسری جکہ سورہ بن اسرائیل میں ہے کہ

یعنی انسان ندتو بخیل بن کر دولت کی گردش

صرف المريس كرے۔

امراف ندكرو، (آيت 31)

کر کافری شوہر کے ذمہ ہے، کورت کا

ى تكليف أليس برداشت كرنى يولى \_

#### بيوى كيساوك

بیوی اگر بدکاری یا حرام کاری کا ارتکاب کر بینصے تو خاوند کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسے اس کی خاص کی نشاندہ می کرکے اسے اصلاح کی طرف ماک کرے ، تھیجت و حکمت سے اگر وہ مان حائے تو بہتر ، ورندا سے اپنے سے علیحدہ کرنے کی حائے تو بہتر ، ورندا سے اپنے سے علیحدہ کرنے کی دم کی دے دے ، لیکن اگر وہ پھر بھی اپنی روش نہ برلے تو بھلے طریقے سے اس سے علیحدگی اختیار برلے تو بھلے طریقے سے اس سے علیحدگی اختیار

#### بيوى پر تنقيد كرنا

بیوی کی جاسوی کرنا، بہتان لگانا یا اس کی غیر حاضری میں لوگوں کے سامنے بر تعریفی یا لوگوں کے سامنے بر تعریفی یا لوگوں کے سامنے بر تعریفی کا خطعاً روانہیں ہے، ای لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیار شاد ہوائی حکمت خیز ہے، اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیار شاد ہوائی حکمت خیز ہے، آگر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

م اس کوسید ھاکرنے کی کوشش کرو گے تو تو ڈوالو کے اس کوسید ھاکرنے کی کوشش کرو گے تو تو ڈوالو کے اس کی کے باوجود اس سے فائدہ المقاتے رہو۔ " ( بخاری کتاب الانبیاء )

## بيوى كى كمائى

عورتیں اگر گھریلو ذمہ داری کے ساتھ ساتھ خاندان کی کفالت میں اپنی ملازمت ہے، کاردبار سے یا کسی اور ہنر مندی کے کام سے معاثی کفالت کا باعث بنتی ہوں تو ان کا بیقوی حق ہے کہ معاشرہ عام طور پر اور شو ہر خاص طور پر اس کے آرام، طعام اور معاثی وساجی ضروریات کا انتظام کرے۔

گھر کے کاموں میں بیوی کی مدد

ال کی مدد کوروک دے اور نہ نفنول خرج بن کر معاشی ماهنامه حنا ف نومبو 2014

وسائل ضائع کرے، اس کا حال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر پچھ اس طرح تھا جو رضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول پچھاس طرح ہے کہ:-صحابہ کی کیفیت رہی کہانسانوں کے معاملہ

صحابہ کی کیفیت ہی کہ انسانوں کے معالمہ میں تو زر خیز زمین کی طرح فیاض تھے، گرگھرکے سازو سامان اور لباس کے معالمہ میں کم پیدوار بہنے والی زمین کی مانند تھے، یعنی اپنی ذات پر کم خرچ کرتے لیکن اہل وعیال اور دوسرے لوگوں پر کھلے دل سے خرچ کرتے۔

#### شو ہر کا فرض

عورت کو اچھا لباس اور اپھی خوراک دینا شوہر کا فرض ہے، لیکن وسائل رزق کے معیار سے بڑھ کرنہیں، عورت کے لئے رقیم اورسونے کا استعال جائز ہے، لیکن لازی نہیں ہے، خاوند کی اقتصادی حالت اگر اسے اجازت دے تو اے رکیمی لباس اور زبورات بنوا کر دے دے، اوراگر وسائل کم ہوں تو حالات کے مطابق جس قدر اچھا، خوش نما اور معیاری لباس یا زبور دیا جا سکتا ہودے۔

## مهرکی ادائیگی

نکاح کے بعد مرد پر سب سے پہلا جو عورت کا فرض بنآ ہے وہ مہر کی ادائیگی ہے، سورہ النہاء میں ہے کہ''عورتوں کے مہر البیں خوش دلی ہے اداکر دو۔'' (آیت 40)

اور اگرعورت جا ہے تو اپنی خوتی سے مہر کا کھے حصہ یا سارے کا سارا معاف بھی کر سکتی ہے، قرآن باک میں ارشاد ہے، ''البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تہمیں معاف کر دیں تو اے تم مزے سے کھا کتے ہو۔''ایسا کرنے کے

کے عورت پر کوئی دباؤٹہیں ہونا چاہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وشکم نے اس سلسلہ میں تھم دیا ہے کہ مہر کو حد اعتدال پر مقرر کرو۔ آر صلی اللہ علہ وآلہ وسلم کا ارشادے۔

آپ سلی الله علیه وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ''عورتوں کو مرد کے پلیہ باند ھنے کی کوشش کرواور مہروں میں حد سے نہ بردھو۔'' ( بخاری ، باب حقوق الزوجین )

## بيوى كى كفالت

عورت کو اپنی ذاتی ضرور بات کی کفالت. کے لئے جس قدر رقم ضروری ہو، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت کرے اور معقول حد میں نان نفقہ ادا کرے، قرآن مجید میں ارشاد

ورکم دوشیال آدمی اپنی خوشی کے مطابق اور کم مال اپنی استطاعت کی حد تک اپنی بوی پرخرج کرے جواس کو اللہ نے دیا ہے۔" (الطلاق 7)

#### بيوی کی عزت

عورت مردی شریک زندگی ہے اور اس کے بچوں کی ماں اور اس کے خاندان کی عزت و باموں ہے باس کا احترام اس کا فرض ہے، اس کا خرض ہے، اس کے اس کی سمی طور پر بھی تو بین یا جنگ نہ ہونے ا

' سورہ البقرہ میں ارشاد ہے۔ '' اور ان کوستانے اور زیادتی کرنے کے لئے نہ روک رکھو جوابیا کرےگا، وہ اپنے او پڑھلم کرےگا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو غداق نہ بناؤ۔'' (آیت 231)

آس صورت میں ایک اور جگه ارشاد خدا

مامنامه حنا 🛈 نومبر 2014

FOR PAKISTAN



اطمینان کے کئے علیم صاحب کا قارورہ ڈاکٹر ماحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے ان کے اجلشن لگایا، عیم صاحب نے ان کی فصد کھول، انہوں نے ان کو کیپسول کھلائے، انہوں نے معجون فلسفہ اور عرق گاؤ زبان سے تواضع کی، دونوں کواللہ نے صحت دی، بل دونوں نے دیے، رقيس براير هيس البذاية هي خوش ، وه جي خوش \_ خيراس وفت بحث ايني ياطيم صاحب كي یاری کی میں ، تذکرہ تار داری کا تھا، ہوا یہ کہ چھلے دنوں جارے ایک دوست کی ٹا مگ توٹ کئی مھی، کسی محد ہے میں اڑا کر انہوں نے تو ڑ دی اس کے ذکر کا بیموقع مہیں ، ببر حال اسپتال میں داخل ہوئے، ڈاکٹر نے پلستر چڑھایا اور پیر چرتی ہے بائدھ دیا، ہم بھی المیں دیکھنے گئے ، ہمیں تار داری اور عیادت کا زیاده مجربیس، لبذا ان کا حال ہو جھا اور یہ کہہ کران کے باس بیٹھ کے کہ اچھا جش حال میں رہو، خوش رہولیکن حاریے د یکھتے ہی د یکھتے گئی اور لوگ ان سے ملنے آئے ، جس سے کھلا کہ تیار داری میں بھی باون بکسوئے لکتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے علم دریاد ہے، ایک تنار داران میں داروغه جی تنے ،مو چھول کو خضاب لگائے، ممل اوڑھے مائے مائے کرتے ہوئے، تو وہ کیا مارے دوست کی خمریت یو چھتے ،اس نے یو چھا۔ "داروغه جي اليي بن آب؟" وہ ایک ہی کشتہ تنظ ستم نظے، بولے۔ و کھھنہ ہوچھو، یک بہاری وصد آزار، جار

بی اول مارے دھمنوں کی لیعن ماری ا پی طبیعت نا ساز رہی تو میہ عقدہ کھلا کہا ہے تک جو بم خلق خدا کو تین قسموں میں تقیم کرتے تھے، وْاكْترْ ، بهار اور تادار ، بي ناحل كا كهيلاؤ تها ، دنيا ك آبادي كو دوحصول بين با آساني باننا جاسكا ے، ایک بار، ایک معالج، کیونکہ تادار کولی نلجدہ طبقہ میں ، ان میں آ دھے بیار ہوتے ہیں ، آد مصمعاع ہوتے ہیں بلکدان کی بری تعدادتو اک وقت باراورمعاع مولی ہے،خودکوز ہوخورکو زہ کر، خود کل کو زہ، ایک ذرائ مثال دیے چلیں، بچھلے دنول حضرت طباشیر افکمت حکیم عبد النان اسبغول وبلوى بكربون واليامشهور بين کیونکدان کے اجداد بکر یوں کا علاج کرتے تھے، انے یے کے علاج کے لئے ایک کلینک میں واقل ہوئے، ہے میں کیا خرالی تھی، جمیں معلوم سیس، دراصل یت مارتے جہت تھے، دن مجر مطب میں بیٹھتے، کام کرتے، کسنے اور غزلیں باتے رہے تھے، وہاں ان کاسابقد ڈاکٹر ایم لی ل ایس بید ایم لی لی ایس سے برا، بد داکر ساحب اینے سابقد اور لاحقے دوٹوں طرف سے ڈاکٹر معلوم ہوتے ہیں جس طرح دوموسی کے دو منه جوب الميكن في الواقع اليم لي في اليس كا مطلب مرزا با قرین سلطان ہے، ڈاکٹری فقط انہیں لاحق بول ہے، خیر کلینک میں ڈاکٹر بیک بھی مارے علیم صاحب کا الیتھسکوپ سے امتحان کررہے تھے کہ انہوں نے ان کی نبض بکڑ کی اور کہا۔ '' آپ کو برقان معلوم ہوتا ہے۔'' مزید

تاكدوه كاميالي سے كركا نظام چلائے پرقادررو سكے، ذيل ميں اس سلسله بيں ان ذمه داريوں كا تذكره كيا جارها ب جوشومر كے بيوى برحقوق متصور کیے جاتے ہیں۔

حفرت ابو ہرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ استحضرت صلی الله علیہ والدوسلم سے يوجها كيا كدكون يعورت كوبهتركها جاسكنا بياتو آپ صلی الله علیه دآله وسلم فے قرمایا که وه عورت ہے جب اس کا شوہر دیکھے تو اسے غوثی عاصل ہو، جب اسے علم دے تو بجالائے اور بھی اپنی وات یا مال کے بارے میں کوئی نا کوار بات نہ العد(الوداؤر)

اس فرمان نوى ملى الله عليه وآله وسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کو خوش اخلاق، اطاعت كزاراورديانت داروايين موناجا ي

ضروری بستر بنا کرر کھنے کے متعلق

سيدنا جابر بن عيد الله رضى الله عنه سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے

"ایک بستر آدی کے لئے جا ہے اور ایک اس کی بیوی کے لئے اور ایک بستر مہمان کے کئے اور چوتھا شیطان کا ہوگا۔" (لیعنی جولوگوں کو دکھانے اور این برزی ظاہر کرنے کے لئے بنایا عائے)(عصلم)

☆☆☆

\*\*

" جولوگ این بیو یون کے باس نہ جانے کی مسم کھا لیتے ہیں،ان کے لئے جار ماہ کی مہلت ب اگروہ رجوع كريس تو الله بخشے والا مهربان ب اور اکر طلاق کاعزم کیا تو الله سننے اور جانے والاب-"(آيت 227,226)

#### دوسری شادی

معاشي جالات اورجسماني تندرتي اكرساته دیتی مواور پہلی بوی کی دل آزاری مقصود نہ ہو بلكه وه برضا و رغبت اجازت دے وے تو مرد دوسری شادی کرنے کا یراو دار ہے اور اگران میں سے کوئی ایک پہلوجی ناقص ہوتو اسے عورت برطلم وزيادني تصوركيا جائے گاء سورہ النساء ميں ارشاد

'' *پھرا گرتم کو اندیشہ ہو کہتم عدل نہ کرسکو* كرتو پرايك اي بول ركو-" (آيت 3) اس کے ساتھ ہی ہے بھی علم فدکور ہے کہ مشو ہر نہیں ایک طرف نہ جھک جائے اور دوسری عورت کومعلق نه رکھ چھوڑ ہے۔ (النساء 129) عورت كولسي بهي ما انصافي كي صورت مين داد رس کے لئے قانونی جارہ جوئی کرنے ک

#### شوہر کے حقوق

علی زندگی میں جس طرح بیوی کے حقوق كى ادائيلى شوہر كے لئے يورے كرنا ذمه دارى ك زمرے مل آتا ہ، ال طرح شوہر كے حقوق کا بیوی کے لئے بورا کرنا اتنا بی واجب ہ، کھر کی کامیاب زندگی دونوں کے باہمی اِتفاق، تعادن، محبت اور احر ام باہمی سے ہی . ممكن ہے، كھركے امور ميں شوہر چونكہ جوابدہ ہے اس لئے اس کے اہل خانہ کواس کی مدد کرنا ہوگی،

ماهنامه حنا 1 نومير 2014

ماهنامه حنا 🚯 نومبر 2014



جناب کام بھی کرنی ہوں ،کون سے کام؟ توسیس

بتالی ہوں آپ کو، میرے دن کا آغاز آ تھیں

کھولنے سے ہوتا ہے، چونکہ آج کل کرمی کی وجہ

ہے جھت برسوتے ہیں تو اٹھتے ہی پہلے میں اپنے

کھر کے تمام افراداور ان کی جاریا ئیاں چیک

كرنى مول كمكون كون الحد كميا ہے اور كون كون

خواب عفلت میں ہے ابھی تک؟ چونکہ میری ماما

کہیں ہیں اور بوی دونوں آپوں کی شادی ہو چک

ہے تیسری آنی ایم لی اے کرنے کے بعد جاب

کرتی ہیں اس کئے اسینے بہن بھائیوں کو اٹھانے

جگانے، ملانے، کھلانے، پلانے، پہنانے

اوڑھانے اور تیاری کروانے غرص برسم کی ذمیہ

داری مجھ برے، تو الحقة بى يہلے ائى عاريالى

چھو ئے بھائی ہیں) اٹھ جاؤ، سورج کہاں چڑھ

آیا ہے، دیکھو تو سہی آ جمیس کھولو ورنہ مار

جاتے میری صداتیں اور دھمکیاں سلسل جاری

رئتی ہیں، وہ الگ ہات کہ بیالوگ بیجے آ کر پھر

ہے سوجاتے ہیں مر جھے کسی رہتی ہے کہ چلوایک

بارتو اٹھا دیا ناں میں نے ،اس کے بعد میں سب

بستر وغيره اللها كراجي حارياني سے اپني چيزيں

يعني مويائل ، كلب، بك اكركوني رهي موتو اوريالي

کی بول وغیرہ اٹھا کر لدی پھندی بند ہوتی

آنکھوں کے ساتھ نیچے آئی ہوں اور آتے ہی

"اوع ابرار، نديم، هيم (تينول مجه سے

چر جب تک بیلوگ وہاں سے اٹھ مہیں

ہے بی بالکیس لگانا شروع کردیق مول۔

السلام وعليكم ورحمته اللدو بركانته ميرے سوئے مونے قار عن كرام اور حنا کے تمام سٹاف خصوصاً فوزیہ آنی کے لئے ڈ هیروں ڈھیر دعا میں، بہت عرصے سے" آیک دن حاکے نام"میں اینے دن رات کے بارے من لکھنے کا سوچ رہی تھی جیسا کہ خلفتہ شاہ صاحبہ نے کہا کدفوزیہ آبی استے پیاراور خلوص سے لکھنے كالبتى بين كدنه جائي بوع بينه عاتا ہے لین I am so sorry کہاس بار میں بہت ہی لیٹ ہوئی ہوں جاہ کر بھی اور آب سب کی محبوں اور اصرار کے باوجود بھی لکھ ہیں علی تو وجہ میرے دن رات کی روتین کا تضاد اور بے بناہ مصرد فیت تھی ، اجی اب آیپ کو کیا بنا عیں قارئین جاری مصروفیات کیا تھی؟ ہم عجیب ''ویلےمصروف' مصم کے بندے ہیں، (یعنی کہ بندی ہیں ) میری روثین بھی ایک سی رہی ہی ہیں کیلن اس کے باوجود لگتا ہے کہ جیسے ہر دن نقریباً ایک جیسا ہی تھا، میری کچھ مجھ میں ہی ہیں آ ریا کہاں سے تعمول کیا لکھوں اور کیے تکھول، میں دن میں بالکل مجھی فارغ تہیں ہوتی کیکن دیکھا جائے تو مجھ کرتی بھی خاص ہیں ہوں ،سب سے يملحآ ب حضرات كوبتا تي چلول كه ميں انتہا تي غير مستقل مزاج اور عجیب بے ڈھنگی سی سیجیر کی لڑگ ہوں، حال ہی میں ایم اے اسلامیات سے فراغت مانے کے بعد اب" کواچی گال" کی

طرح مندا تفائے کھر میں یہاں سے وہاں دوڑیں

لگانی رہتی ہوں ،ارے خالی دوڑیں بی بیس لگانی

تکلیفوں کی شرح کرتے گئے ، انہی میں کچھا ہے تھے کہ مارے دوست کی ٹایگ بیدآ کر زور مارتے تصاور جب ان کی سی تھی تو تعجب سے

''اجھا تکلیف ہولی ہے، پلستر اتار دو، اس پر سوجی کا حلوا با ندھو، مجرب ہے۔

ایک نے لونگ کے تیل کی مائش بتائی ، ایک نے جناب رئیس امروہوی صاحب کے مضامین يزهن اورتزكيفس كامشوره ديا اوركها\_

"اس سے ٹا مگ خود بخود جر جائے گا ي ایک اورصاحب بولے۔

" نمک سلیمانی کے غرارے کروہ سوزش دور

ایک نے تو با قاعرہ ان کو استال سے بھاک جانے کامشورہ بھی دیا اور کہا کہ فلاں تھے پر ایک اللہ والے دروکش میشتے ہیں، وہ را کھ کی چنی دیں گے،اس ٹانگ کے او نے ہوئے حصے یر چھڑک دیٹا، نوراً شفا ہو گی ،تھوڑا سا گوند اس را کھ کی چنگی میں ملانے سے تو کئی ہوئی ٹا تگ بھی جر جانی ہے۔'' یہی او وہ مرحلہ ہے جہاں آ کر یار، تیار دار اور معالج سب بی ایک ذات میں جع ہو جاتے ہیں، سی سے کہ تصوف سے تو مميں ايك زمانيے لكاؤتھا اور قوالى كى محفلوں میں سر دھنتے اور لنگر کھاتے بھی ایک عمر ہوئی تھی کیکن وحدت الوجود کے معنی اس روز میلی بار آشكار بوئے۔

رولی زیادہ کھا لول تو معدے میں کرائی ہو جالی ہے، سوتے وقت دو پیالے جائے کے زیادہ لی ال کوب تو نیندآنی ہے، پر مہیں آئی، کان الگ سامیں سامیں کرتے ہیں،سنتامییں ہوں بات مرر کیے للا بغير،ان سب امراض شاقه پرمشزاد، آنکه پر گوما بحق نكل آئى ہے،اس سے تو موت جمل \_"

جارے دوست نے ان سے مناسب الفاظ میں جدردی کی ،ات میں ایک اور عم خوار آفادی، ہانیت کانیت ہاتھ میز پرر کھتے ہوئے ہوئے ''میان! مهبین دیکھنے آگیا ہوں، ورث زند کی حرام ہے، جارکوس پیدل چل اوں تو سائس پھول جاتا ہے، اس پہتر سال کی عمر میں بیال ہے تو بر ھانے میں تو جانے کیا ہوگا۔

ہارے دوست نے ان کو بھی سلی دی اب ایک اور بزرگ وارد ہوئے، کو استے ہوئے، آتے ہی آواز لگایا۔

"كبو ميان! نانك نوث كل كيا؟" كجر جواب کا انتظار نه کیا، این کیفیت بیان کرتی

ا آج يا كوال دن إ، زكام مورياك، چینلیں الگ آ رہی ہیں، گلاخراب مورہا ہے، جوشائدہ پیالیکن مرض بر هتا گیا، جوں جول دوا

ہارے دوست نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ''رب العزت! آب کوجلد اچھا کرے۔'' انہوں نے ایک زور کی چھینک ماری اور آمین کہد كرتيسرى كرى يربين كئے، چوتھ صاحب نے آ كرايل داڑھ كى تكليف بتائي اور ہمارے دوست ے خراج مدروی وصول کرے کہنے گھے۔ "این زی سے ایک پیالہ سوپ کا میرے لئے منا دیجئے کہ ڈاکٹر نے تھوں غذا سے منع کیا ہے۔" غرض كدلوك آتے كے اور اين اين

مامنامه حناك نومبر 2014

ماهنامه حنا كانومبر 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہرای بک گاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ﴿ ڈاؤنلوڈ نگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یویو
 ہریوسٹ کے ساتھ

پہلے نے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

ہے ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای ٹبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل رینج ہایڈ فری گنکس، لنکس کو بینے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے

اوُ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں ادرایک کلک سے کتاب

ا بي دوست احباب كوويب سانث كالنك ديم متعارف كرائيس

## WIND PARTS OF THE COM

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



سخت ست اور بے نقط سنانے کے بعد ان کا ناشتہ تیار کرنے کا سوچی ہوں، ہاں جی صرف سوچی بی ہوں تیار میں کرنی کیونکہ ناشنہ تو وہ دس گیارہ بح كرتے ہيں، تب تك بايا جالى دوكان سے واليس آ جاتے بين توان كى ٹائلين وغيره دبائے اورمیڈلین دے کر ،تقریباً نو بے ایک ہار پھر کھر کی حالت دیکھ کرصفائی کا خیال نسی جن کی طرح آن چشتا ہے تو کمپیوٹر پر تلاوت ، نعت یا Song چلا کرخود ' لنگوٹا'' مس کیتی ہوں، ارے؟ لنگوٹا کنے کا مطلب برتو مہیں کہ کام جلدی کروں گیا، کام پھر بھی وہی از ل ستی اور سچ کے ساتھ ہی ہو گا، دس گیارہ ہے اس کڑی محنت کے بعد کھر جگمگا الحستا ہے تو دل کی گہرائیوں میں بے بناہ سکون الرتامحسوس كرلى مول اس دوران ابرار، نديم كى ناشته، ناشته کی رث شروع مو جانی ہے تو فارغ ہوتے ہی ان کا ناشتہ تیار کرئی ہوں ،اس کے بعد تقريباً ايك آدھ كھنشداينا ذالي موتا بے جا بات فون برآپوں یا کسی فرینڈ سے پیمیں لڑالوں جا ہے سو جاؤں یا جاہے تی وی یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جا دُن اس وقت میں کوئی ناول، ڈانجسٹ یا تحریر ف بك وغيره يردهنا تجھے بہت پيند ہے مركبا كروں كماس وقت عمل بھى بھى بچھے برابرايے لئے عِلْمُ مَبِينِ مِلَا كِيونكه بھي كوئي مجمان آ جاتا ہے تو بھی کوئی مسائی یا اگر کوئی اور نہ آئے تو مجھے بھابھیوں کے ساتھ کہیں کسی کی عیادت یا تعزیت كے لئے جانا ہوتا ہے۔

ایک تو قیملی بڑی ہونے کی وجہ سے اور دوسرے ہم سب کے سوشل ریلیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اور کی وجہ سے اور کی وجہ سے گھر میں وقت سے وقت کوئی نہ کوئی مہمان ضرور آیا رہتا ہے، بھی بھی تو میں بے حد فیڈ اپ ہو جاتی ہوں، اس میز بانی اور مہمان نوازی ہے، اس دوران دو پہر کے کھانے کا بھی

شاور لینے باتھ روم میں تھیں جاتی ہوں تب تک بڑی مسٹر ناظرہ اپنی تیاری ممل کر چکی ہوئی ہے جاب يرجانے كے لئے پھر مين" ملك فيك" تيار كرك اين بابا جال اور ناظره كو ناشته كروالي بول اس کے جانے کے بعد جھے سب بچوں کے سكولز كے لئے نكل جانے كاشدت سے انتظار كرنا یدتا ہے،سب بچوں سے میری مراد دو بھا بھیوں کے آٹھ عدد نے ہے، مجھے لکتا ہے یہاں مجھے آب کوائن میملی کے بارے میں چھ بتانا جاہے، اصل میں ہم حاربہیں اور ماشاء الله سات بھائی ته، ایک بھالی کی ایمیڈنٹ میں ڈینھ ہوائی هی او اب جھ بھالی ہیں، جن میں سے تین بھائی شادی شدہ اور ماشاء اللہ بال بچوں والے ہیں، ایک بھائی الگ اور دوای کھر میں ہمارے ساتھ ای موتے ہیں، لس بورش ذرا الگ الگ ہیں، عین بھالی مجھ سے چھوٹے ہیں جن کا ذکر میں نے تھوڑی دہریہلے کیا اور بہنوں کے بارے میں بھی آب کو بتا چل ہوں، تو جناب اب آگے برھتے میں ہاں جی تو مجھے سب بچوں کے لئے اسے اسے سكولز من بھی جانے كا انظار رہتا ہے تا كدان كے جانے کے بعد میں پرسکون انداز میں خراماں خرامان مهلتي موتي صفائي سقرائي كا كام نمثا سكون، میں جلدی کام ہر کر جمیں کرنی بلکہ ست روی ہے قبر تقبر كر باته يادن بلالي مون، كيونكه اس فزیل کام کے ساتھ ساتھ مجھے علامہ اقبال اور قائداعظم كاطرح دوركي سوج بجاركا كام بهي تو كرنا ہوتا ہے، ية بيس كيول كام كے وقت ميں ہی مبخت دنیا جہان کی سوچیں ذہن پر یلغار کرتی یں، (کہاں)

یں خیر گفتر بہا آٹھ ہے میں ایک بار پھر ابرار اور ندیم جو کہ نچلے پورش میں سورے ہوتے ہیں ان کے سروں پر مسلط ہو چکی ہوتی ہوں، انہیں

ماهنامه حنا 16 نومبر 2014

بندوبست كرنا موتا ب، اتنى شد يدكرى مين محن كا كام كون سا آسان مرحله ب؟ آب و جاني بي ہوں کی ، آخر کو بھی صنف نازک ہی ہو نال پکن سے واسط تو پڑتا ہی ہے۔

ابھی ہم دو پہر کے کھانے کی تیار بوں میں بری طرح غرق ہوتے ہیں کہ بیچ (طوفان کی طرح) کر رحملہ کردیے ہیں۔

"اوئے جوتا اتار کے اندر آنا، پیر گندا مت

کرو، وہ چیزیہاں نے مجھیٹلو، بیرییر اٹھاؤ، گھر صاف ركھنا۔' جيسي کئي صدائيں وقتاً نو تنا ہارے منہ سے بلند ہولی رہتی ہیں مرمحال ہے کوئی اثر ہے، بایا جاتی اور بھابھیاں میری ان صداوں سے بے حد بیزار رہتے ہیں کہ " بے تو آخر بح ہوتے ہیں اہیں کھلنے تو دو، یہ کھر گندا مہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہریات پر نہ ٹو کا کرو۔ "مگر میں کیا کروں جناب ایٹی دو کھنے ک محنت اور چیمائی صفائی کا"بیزاغرق" ہوتے د کھ کر جھے سے رہامیں جاتا اور میری صداوں میں کی کی بچائے اور تیزی آ جانی ہے، ندیم اہرار اور ملیم بھی بھی مل کر ان کے ساتھ وھا چوکڑی مجاتے ہیں ،تو میرا یارہ سوانیزے پر 👸 جاتا ہے اور دو پہر کے کھانے کے بعد میں البیں کھر کے بجهلے کھلے بھی میں میں جہ دیتی ہوں، (اب کری اور دھوب کی وجد سے بیہ محمل میں رہا، بھا بھیاں اور بچے سب مارے ہی پورٹن میں ہوتے ہیں زیاده رز) تب ذراسکھ اور شائق کالمیا سالس انھی بھرتی ہی ہوں کہ تین نیج ٹیوشن والے بیج آ دھمکتے ہیں، تین سے ساڑھے یا تھ کے تک بچوں کو پڑھاتے وقت کزرتا ہے، دو تین مہمان تو اس وقت میں بھی تمثانے بر جاتے ہیں اکثر، بچوں کے جاتے ہی شام کے کھانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، شام کی کوئٹگ کررہی ہوتی ہوں

جب یاظرہ کی واپسی ہوتی ہے،اسے دیکھ کرمیری آدهی محلن الر جالی ہے مرشاید میری بیآ دھی محلن بھی از کراس کی طرف چلی جانی ہے اس کئے وہ آتے ہی بیٹر ہر ایک دراز ہولی ہے کہ رات کو آوازیں دینے پر بھی بمشکل اٹھتی ہے اور چنر منث بابا جانی اور میرے یاس بیٹ کر جہت ہے سونے چلی جانی ہے، تب میں فورانب کے بستر حصت برسيث كرني مون اور بابا جاني كوميذلين اور کھانا دیے کے بعد سونے سے میلے انہیں اچھی طرح دیانا اوران کی خدمت کرنا ہر کر مہیں بھولتی ، ناظرہ اور چھوٹے بھائی بھی اس نیک کام میں میری مدد کرتے ہیں، اس کے بعد ایک بار پھر فول یائی وی یا کھے برصے میں بری ہوجاتی ہول تا کہ ایراراور تدیم لوگوں کے انتظار میں وقت کا شا مشکل نه کی، پہلے میرا بیدونت ڈائری، کہانی یا شاعری لکھنے میں گزرہ تھا لیکن جیسا کہ میں نے میلے ہی آپ کو بتایا کہ میں بے حدغیر مستقل مزاج مول اور ایک ہی روتین یا کام مسلس برقر ارمہیں ر کھ عتی اس کتے اس وقت میں میرے مشاعل چند دن بعبر بدلتے رہتے ہیں، چند دن اس وقت يس، يس كى وى ديكفتى مول-

دس گیارہ اور بھی بھی بارہ بچے تک چکن سمیث کر میں بھی ناظرہ کے ساتھ بستر پر دراز ہو جانی ہوں ، کین سولی مرضی سے بی ہوں ، راہت کا کھانا ہم اکثر نہیں کھاتے بس بابا جائی یا بھی کسی

اور کا دل کرے تو وہ کھالیتا ہے۔ نماز کی اتنی پابند نہیں ہوں، کیکن جیب قائم کرنی ہوں تو اعظم لیتے سے ادا کرنی ہون، مری کیفیات، جذبات احساسات اورسوج مر دن بدلتی رہتی ہے اس حساب سے میرے دن رات کی رونین بھی پہنچ ہولی رہتی ہے، بھی کسی چز کا شوق سر برسوار ہو جا تا ہے، تو بھی کسی چیز کا

ابھی تک ہم بری آزادی سے شر بے مہار کی طرح بردم الحصلة كورت اور بركام من يكالية ى ، كيونكه البحى تك منكني يا شادي نام كا كوني يصندا ہارے محکے مہیں بڑا، طریقہ سلیقہ زندگی کے لئے بے صد ضروری بے لیکن پید میس کیول مجھے لگتا ہے کہ یہ بے تربیعی بھی زندگی کے لئے بہت اہم ے ، تو جناب بیٹھی ہاری آج کل کے دنوں میں س سے شام اور شام سے پھر رات تک کی تفصیل، مجھے معلوم ہے میری روثین پڑھ کرآپ لوگ بور تو مہیں ہوں کے البتہ کچھ عجیب ککے گا آپ کو، کہ باقی رائٹرز کی طرح کوئی طریقیہ، ر تیب یا سوچ کی چھتی ہیں ہے، کیکن میں نے بنامانال كدميري سوج اور كيفيات بردم بدلتي رجتي من اكر أيك وقت مين، مين لاايالي اور بيون جیسی نظر آئی ہوں تو روسرے وقت میں ایک ميجورة اور مجهدار خاتون للتي مون، مدقول ميري بہنوں کا ہے میرے متعلق جوآب تک پہنچارہی ہوں، میری مبہنیں بھابھیاں اور فرینڈز کہتی ہیں كـ "اسلاكى كى مميل مجهبين آلى، يه مركام مين "ينگا" ليتي ہے اور پھر جميں جمران كر ديتي ہے، ہم اس کی مجھداری کی بھی قائل ہیں اور اس کی

ب رقو فيول كے بھي۔" لو بس بيي هي وه رودا د جو مجھے لکھنا مونث ابورسٹ مرکرنے کے برابرلگ رہاتھا، اصل میں اینے بارے میں مجھ لکھنا بہت مشکل ہے، یا تو كحي به الكهول يا مجرسب مجدلكه دول، خير چند ا یک چیدہ چیدہ بوائنس آ پ تک پہنچا دیے ہیں، ہائی آپ کومیری طرف سے تھی اجازت ہے کہ آپ میرے بارے میں کھی تیانے لگا عتی ہیں، ویسے فکفند شاہ کی زندگی کے بارے میں جان کر میں جیران بھی ہوئی اوران کو پڑھ کر بہت اليما بھي لگا۔

مئی کے شارے میں ساراحیدرنے میرے نام خصوصی فرمانش جیجی تھی، تو بس آبی نو زیداور آپ قارئین کی ان محبول کی وجہ سے میں ایج بارے میں اتا بتانے کی ہمت کر رہی ہول، (كونى چز غلط كياتو معذرت)

اوئے سنڈے کے دن کے بارے میں تو میں نے لکھا ہی میں ،خیراس دن تو بے احتیاطی بے تر میں اور سے اور بے نیازی بالکل بی عروج ر ہول ہاور کام میلے سے بھی براھ کر کیونکہ مجھے نظرہ کے ساتھ لہیں جانا بھی پڑ جاتا ہے اور کیڑے بھی دھونے ہوتے ہیں، بھی ناظرہ بہیڑا اینے سراٹھالیتی ہے تو بھی میں جیھے کی روثین بھی پیچ ہولی ہے مرجھوڑیں اب آپ ہیں گے کہ رب تو شروع ہی ہوگئی اور ہاں اگر میں اسنے آپ کو بے تر تیب اور لا برواہ سا کہدر بی ہول تو خروار آپ میرے متعلق بیہ ہر کز گمان مت سیحیح گا کہ میں کوئی چھو ہڑ، جاہل یا کاہل عورت ہوں ، ارے بھئی بہتو ہیں بس اپنی تعریف کر کے''میاں مٹھؤ'' مہیں بنا جاہ رہی تھی اس کئے ایبا لکھا ورندائن جى غير ذمه دارمبين مون بلكه لوك اور رشته دار اکثر میری اور میرے سلقے کی مثال دیتے ہیں،

اجھا مجھی بہت وقت لے لیا آپ کا،اگر الجلمي الله حافظ نه كمِها تو شايد بورا ''حنا دُانجَست'' میری بی باتوں سے بحرجائے ،اس کئے عالی ناز كو بلكه "اين" عالى نازكو اجازت دين، الله

ماهنامه حنا ك نومبر 2014





### حجهتنيوين قسط كاخلاصه

مز آفریدی کو جہان کے نکاح کی خرمشتعلی کر دی ہے، شاہ ہاؤس بین آکر وہ اچھا خاصا وادیلا مچاکر ڈالے کو ساتھ لے جانے پہ مصر ہوتی ہیں، گر ڈالے ان کی بجائے جہان کی طرف داری کر کے اپنی محبت اور وفا کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ آفس جاتے ہوئے معاذ کونا معلوم افرادا غواء کر لیتے ہیں، یہ خریر برنیاں کے ساتھ شاہ ہاؤس کے کمینوں پر بخلی بن کر گرنے والی ہے۔

اب آپ آگے پڑھیئے سینتیسویں قبط



حسين رت مل كلاب چرك ہمیں بناؤاداس کیوں ہو؟ ولول يه بيتي جوني كباني جي بنا وُاداس كيون مو؟ **للا**جورجشي دل مين پل ربي بين منافقت میں جوڈھل رہی ہیں بھلا کے شکوے مٹاکے دوری م لكا دُاواس كيول مو؟ كتاب دل كے ہراك صفح ير لکھاہے ہم نے لفظ محبت ہمیں ہاری وفا کے بدلے سر اسناد اداس كيول بو؟ فریب کھانا بھی مشغلہ ہے فریب دیٹا بھی مش**فلہ ہے** تو دل کے کٹنے یہ کیما ماتم خوشی مناؤاداس کیوں ہو؟

جہان نے نقم ممل کی پھراہے دیکھا تھا،اس کا سراس طرح جھکا ہوا تھا اور چرے کی پاسیت چھیائے نہیں چھیتی تھی ،افسردگی کاسوز کا میتاثر اسے مزید دکنشین بنا کرد کھلا رہا تھا، جہان کی نگاہ اس

" كيا بوريت بي يارا تمهار ي كمني آفس تبيل كيا ، تمهارا مود پهر بھي خراب بي-" وه ا جا ہے ہوئے بھی جھنجملائے لگا، زینب نے پلیس اٹھا کرسنجیدہ ی نگاہ اس پرڈالی۔

میری وجہ ہے نہیں، آپ گاڑی کی وجہ ہے نہیں گئے۔''اس نے جثلانا ضروری سمجھا، خوشما

" گاڑی کا ٹائر تحض پہلچر تھا، میں اے سروس کرا سکتا تھا، میں صرف تمہاری وجہ ہے رکا ہوا ہوں او کے؟"اس کی مبیح بیشانی بیا انگشت شہاریت سے شہوکالگا کروہ بھی جوایا جنلانے سے بازمیس آیا ، انداز حتمی تھا، زینب فطری طور یہ خفیف ہوئی تھی ، البتہ اظہار ضروری ہیں سمجھا۔

"بہت شکر بیاس نوازش کا۔" زینب نے بے نیازی کا تاثر دیتے اٹھ کروہاں سے جانا جا ہا تھا کہ جہان نے نخوت کے اس اعلیٰ مظاہرے یہ قدرے غصے میں آتے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا، بتیجے میں وہ اس کے اوپر کرتے بچی تھی بھی تو اس کے ہی کا ندھے کو دبوج کر، دوسرا ہاتھ اس کے

بر کیا بر تمیزی ہے ہے!"اس کے اوسان واقعی خطا ہو سے تھے، صرف جھنجملا ہے نہیں تھی، اس کی قربت کے تحرفے بھی اثر دکھاتے اسے بو کھلا ڈالا تھا، گال ہے ہے ہے۔

ماهنامه حناك نومبر 2014

"تم نے روکا تھا مجھے، خمیاز وتو بھکتنا پڑے گا، ادھر میرے یاس تو آؤڈرا۔ "وہ اٹھ کر بیڈیہ جا بینا، اب اے بلار ہا تھا، مقصد واضح تھا، زینب کی تو جیسے جان یہ بن آئی۔ وہ قطری طور یہ تجاب کے حصار میں گھر گئی ، ساری طراری جیسے محوں میں ہوا ہوئی تھی ، جہان کی نگاہوں میں اتن چک اور بھر پور تاثر تھا کہ زینب نے تھبرا کرنگاہیں جھکا دیں۔ 'مم ..... میں نے آپ کواسیے جمیں ژالے کے لئے روکا تھا، سمجھ آئی آپ کو؟ اس کے پاس جائے ،کل رات جو چھے ہوا، اُس کے بعد لنٹی اے سیٹ ہے وہ ، انداز ہ تو ہوگا آپ کو۔''اب کے وہ بولی تو اس کا لہجہ دیا ہوا ہی ہیں کتر ایا ہوا بھی تھا، اس کے رومیننگ موڈ سے جان چھٹرانے کا اسے اس سے بہتر حل نظر نہیں آیا تھا، اسے عیسم نظروں سے دیکھتا جہان کہرا سائس بھر کے رہ گیا۔ 'یارِ! کیسی سوشنیں ہوتم دونوں؟ ایک دوسرے کا اتنا خیال..... اور میری برواہ کسی کو بھی نہیں ۔'' آنگھوں میں بلکا ساشکوہ بھی تھااور نارائٹنگی بھی ،زینب نے دانستہا ہے نہیں دیکھا۔ ' بے فکر رہیں ، ژالے کو آپ کی بہت پر داہ ہے۔''اب کے اس کا لہجہ وانداز نسی حد تک طنز آمیز تھا، جہان آ نگھوں میں تفکی سموئے اسے دیکھار ہا۔

" محر میں تم ہے بھی ایسا ہی اظہار جا ہتا ہوں زین! اور میں سجھتا ہوں بیمیراحق ہے۔ " تکلیہ بازؤں میں دبوئے وہ قدرے تر چھا ہو کر بیٹر کراؤن سے فیک لگائے اب پوری طرح اس کی جانب متوجه تفا، زينب بهاس فقدر ب كائل ركهائي اورجه تجلا به صوار مون لكي \_

حاب میں کررہے ہیں بی تقاضا ....؟

اس حد تک بدگمان اور بدمزا ہورہی تھی وہ کہ آئکھیں نکال کر جہان کو تھورنے گی ، جہان نے جواباً كمرا سائس تعينيا تقااور تكيه بازؤل سے نكال كرسائيڈ يدوال ديا، پھر خيلا ہونث ديا كر ذومعنى منسم نظروں ہے اسے بہت غور ہے دھیان ہے دیکھتے ہوئے تبیمرتر کہے میں گویا ہوا تھا۔

''اکرایک بات ہے تو پھرتمہیں جھے ژالے سے دی گناہ بڑھ کراہمیت ومحبت سے نوازنا

المجھ سے غلط بیانی مت کیا کریں ہے! سخت نفرت سے جھے جھوٹ سے ..... "اس کی بات كاث كراكروه طلان كلى تواس كى وجه خوداي اندركى كمزوري هي، جهان كا آج دينا لهجه محبت سے لیرین زم گرم اندازاس کی آواز کے بھاری پن میں چھالیا تھا کہاس کی دھڑ کئیں بے تر تیب ہونے کلی تھیں جھل حواسوں یہ قابو ہانے کی کوشش میں اس کی آواز لرز اٹھی تھی، جہان کی قربتیں اسے خا کف ہی ہیں کمزور بھی کر رہی تھیں ، ہر مصلحت ہر خوف سے دامن چھڑا کر اس مہریان ساتھی کے سینے میں خود کوسمو دینے یہ اکسار ہی تھیں، وہ ایسا کر لینا جا ہی تھی، قمر تیمور کا خوف شیر بیرخوف اس کی اذیت بھری ہے بھی کا سب سے بڑا ہا عث تھا، وہ پیسب کرنے پیمس حد تک مجبور تھی ، اتنی کہ اس کا ول رور ہاتھا، سسک سسک کریے حال تھا، دوسری جانب جہان تھا جوایک ہار پھراس کے رویوں کی برصورٹی کی آج سے جلس رہا تھا، ہونٹ جینیے سرخ ہوتے چیرے و آنکھوں کے ساتھ بے حد خاموش نظرا في لكا تقا۔

ماهنامه حناك نومبر 2014

رد حراور تا کامی کیا ہوسکتی ہے)۔اس کی آٹھیں بے تحاشا سرخ ہور بی تھیں، وجود میں بے نام تھکن اتر رہی تھی، زینب کوروتے ویکھناای کے لئے ہمیشہ اعصاب فٹکن مراحلہ رہا تھا، اس کے آنسو ہمیشداس کمزور کرتے آئے تھے، وہ بھی اسے اس انداز میں ڈھارس ہمیں دے سکتا تھا جے خواہش رکھتا تھا، وہ اب بھی اے جیب بیس کراسکا، یہاں تک کرزینب رورو کریڈھال ہوئی اور خود ى جي جھى كرئى، ہاتھ سے ركز كرأ تھوں سے چسكتى كى صاف كرتے اس نے لتنى دھى لتنى شاك نظروں سے جہان کے مصم ساکن انداز کو دیکھا جواے عاقل اور بے نیاز ہی محسوس ہوا تھا اور آ جستی سے وہاں سے اٹھ کر چل گئی، جہان میں اتن ہمت بھی ٹاپید سی کداسے روک لیتا، اس کی غلط جي دور كرليتا، اسے مناليتا، قدم تھيد كر جلتے آئھ سے بہتے آنسواس كے بيروں ميں ركتے ائی قدر کھورے تھے،اس نے ہونٹ جھیجے اورائے سیجھے بالٹنی کا دروازہ بند کرے خود کور بلنگ کے سہارے یہ چھوڑ دیا ،اس کے ہونٹ کانب رہے تھے اور آ تھھیں سمندر میں آجائے والی طیغانی کا منظر پیش کرنی تھیں، اس وقت اسے سب کھ بھولا ہوا تھا،سوائے جہان کی بے رقی و بے اعتمالی ك، يهال تك كه تيموراس كے خوفناك ارادے اس كى متحوس عزائم اوراين بے بى تك، دل بس ایک ہی زیاں اور طال کے ہمراہ صدیوں کی تؤی اور بلک کے ہمراہ ہوک رہا تھا، جو بوری ہو کے نددی تھی، اے یا دتھا، اے آج بھی یا دتھا جب دل کے ہاتھوں بوری طرح بےبس ہوتے اس نے بحن کی معاذ کی سجائی عفل میں جہان پیاہیے الفاظ میں پھھوا سے کرنے یا پھراسے چھ بولنے پہ اكسانے كوريكم يرجي عي-

> مرتوں سے بھی عالم ہے نہ تو تع نہ امید دل يكارك بى ولا جاتا بوانان جانان! آخرآ خرتو بيعالم تفاكهاب يادلين رك بينا سلك الفي هي كدرك جانال س قدرجلد بدل جاتے ہیں نا انسان جاناں دل مجهتا تھا كەشدىد بوبوانسر دوتو بھي دل کی کیابات کریں دل تو ہے تا دان جانا ل مدتوں سے بھی عالم ہے شاتو لع ندامید دل چرجی ایکاریے چلا جاتا ہے جاناں جاناں! زندکی تیری عطاعی سوتیرے تام ہی کی ہم نے جیسی بھی بسر کی تیرااحساں جاناں

کس فقدر کھل کئی تھی وہ اس مِل جہان ہے، پوری طرح عماں، میر جہان کونظریں چراتے یا کر اس کا دل کیسے ڈوب گیا تھا، پھروہ دہاں ہے آھی تھی تو جتنا بھی ٹوٹ کئی تھی مگر قیصلے کی اتی سینے میں خودا تار لی تھی، فیصلہ جوزندگی سے ناطراو ر کرعمر محرمعلوب ہونے کا تھا، تیمورکو ہاں کہنے جہان سے عمر بھر کورستبر دار ہونے کا فیصلہ، اس نے جان لیا تھا، جہان اس کا ہمیں ہوسکتا، ہمیں بلکہ اس نے سے جان ليا تفاء كه جهان اس كاميس مونا جا بهنا، ورنه كيا تفاعار أيك أقرار مين، أيك اظهار مين، وه محبت ماهنامه حناه نومبر 2014

" من منیس بیرچا بتا زینب! که جاراتعلق جیشه ایهای رے، میں اے بہتر اور خوشکوار بتانے کا

مجھ تا تیرے وہ بولاتو اس کی آواز بیس اندر ہوئے والی ٹوٹ چھوٹ کا بلکا ساہی تاثر چھلک سکاتھا، بلاشبداسے ہمیشہ خود پراسے جذبات یہ بہت کشرول رہا تھا، مراس میں بھی کوئی شک وشبہ و المانمين تفاكدندنب كي معاطي من وه اسيخ دل كم بالقول بميشه بيس لا جاراورمفنطرب بي ربا تھا، زینب نے بہت حفلی آمیز بھتجھلا ہٹ میں بتلا ہو کراہے دیکھا۔

"اس كا مطلب سيمى بيس بونا جائي ج كرآب مجھ سے جھوٹ يو لئے لگ جا تيں۔" وہ بے حدثا کی ہوکر کہدئی، اس کے انداز میں بہت واسح صدمداور تاسف بیک وقت ورآیا تھا اور جہان پہلی باراس کی کیفیت بچھنے کی بجائے جذبات کی رومیں پہنے لگا، محبت ہے لیریز احساسات سے مہلکا دل اس درجہ بر کمانی یا لاعمی بہا کی دم سے وہران ہوا ، آٹھوں کی جوت بچھ کی ،اسے لگا وہ آج بھی وہی ہٹ دھرم ضدی تخوت سے بھری ہوتی زینب ہے، جے اس کی پرواہ ہے نہ اس کے 🗣 جذبات کی بس جس اینی انا عزیز ہے، وہ آج بھی اس سے اتنی ہی خاطل اتنی ہی لا تعلق اور بے نیاز ہے، وہ دکھ اور اذبت سے دوجار ہی مہیں ہوا، بری طرح سے تیا بھی اور شدیدترین جمجھلا ہے کا

"اچھاتو مہيں لگتا ہے من جوٹ بول رہا ہوں؟"وہ يرتم سا پھنكارا۔ " بجھے یفین دلانے کو، محبت کا جوت پیش کرنے کوتمہارے سامنے جذبانی اور تعرف کلاس

عاشقوں کی طرح اپنی وین کائن پڑے گی؟ یا دریا میں چھلانگ لگا کر حمہیں یفین دلاؤں کہ آگ

وہ اس قدر جلایا تھا کہ شاید غصے میں آ کر بول گیا، زین آ تھےوں میں آنسو لئے خاموثی سے اس کی جھنچھلا ہث اور شد پرترین حفلی ملاخطہ کرتی رہی، پھراس درشتی ویخی کا سارا زہرا ندرا تار کر بول تو گائم سے جرار ہاتھا۔

' کچھنہیں کرنا ہوگا، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ میں اتنی ایملٹی نہیں ہے کہ میرے لئے کچھ کرسلیں آف کورس میں ژالے ہیں ہوں ، جے آپ نے جتنوب سے حاصل کیا ہے ، میں تو زینب ہوں، زینب، جس سے قسمت نے ایک بارآپ کی جان چھڑائی تو دوسری بار پھر تھیب کی كردش نے اسے آب كے دامن ميں زبردى ۋال ديا، كاش اس وقت ميں نے خورسى عى كر لى ہوئی جب میری کوئی س رہاتھا نہ مان رہا تھا تو آج اس درجہ اذبیت وسیل کا شکار تو نہ ہوئی میں ۔' کھوں میں چہرہ ڈھانپ کر وہ اتنی بے قراری ہے اتنی شدتوں ہے روٹی کہ جہان تو مششدر بیٹھا رہ گیا، زِج و تاسف ملال اضطراب، کتنے احساسات تھے جواسے جگڑ چکے تھے مجر مانہ کیفیت کے مراه، آنگھول میں عجیب ی در ماند کی اثر آئی۔

( تم نے بالکل تھیک کہا ہے زینب! مجھ میں ہی این ایملٹی نہیں کہ پچھ کرسکوں، پہلے کی بات تو ادر ھی، میں تو اب بھی تم یہ بورا استحقاق رکھتے ہوئے مہمیں اپنی محبت کی شدت سے اس کی مجرائی الک بتانے سے جلانے سے قاصر رہا ہوں ،اس سے بر صراور بے بی کیا ہوستی ہے ،اس سے

ماهنامه حناي نومبر 2014

W

W

WWW.PAKSOCIETY.COM

میں تو حید کی قائل تھی اور ہر گر بخل ہے کا منہیں لینا چاہتی تھی ،لیکن اگر جہان اس کا جہان تہیں تھا تو پھر وہ کسی کی بھی ہو جاتی ، یہ نافقد رمی جہان ہے نہیں سہد سکتی تھی کہ ان چاہی ہے ، اسے ان چاہی ہونے سے نفرت تھی ، وہ ان چاہی بنمانہیں چاہتی تھی مگر نصیب سے لڑا کیا جاتا ہے ، وہ بھی ہار گئی تھی بالآخر۔

نصیب نے اسے جتلایا تھا کہ وہ ان چاہی ہے، چاہے وہ تیمور کے حوالے ہے ہو یا جہان کے راسے ان چاہی ہی رہنا تھا، ایک تک پھندا تھا جواسے اپنی گردن کے گردکستا محسوس ہور ہا تھا، ایل میں پنچے آرائشی گلوب کی روشنی میں اداس درختوں کی تھنی قطار آج بھی ویسے ہی سر اٹھائے کھڑی تھی جیسے اس نیصلے کی شب اداس سے اسے آنسو بہاتے دیکھتی رہی تھی، معا اس کے پیچھے درواز سے پہر آ ہٹ ہوئی تھی، اس قدر مایوس کن ماحول میں بھی اس کا دل خوش ہی کا احساس سمیت دھڑکا، اس نے با اختیار گردن اٹھائی اور نم بھیکتی آئھوں سے جہان کو دیکھا، براؤن مختلیس گاؤن میں بھی باس کی غضب کی دراز قامت بے حدثمایاں تھی، مغرور خوبر و چرواز کی بے نیازی کے تاثر ا

''آگر آیک جاؤ، ژالے کی طبیعت کچھاپ سیٹ ہے، جھے اس کے پاس جانا ہوگا، فاطمہ اکبلی ہے۔'' زیب بے دفعتی اور ذات کے احساس سمیت دیک می گئی، خوش بھی بھاپ بن کراڑی اور اذبیت کے ساتھ شمنے کاروپ دھارے اسے دیکھنے گئی، وہ کچھ بیس بولی اور تیزی سے رخ پچیر لیا، آنسو ہی اتنی شدتوں سے اند آئے تھے کہ اسے کوئی رعایت کوئی مہلت دیتے ہے بھی آمادہ نہیں تھاگی،

ریانگ کو مضبوطی سے تھام لینے کے باوجود وہ با قاعدہ لرزنے گئی، ثم و غصبیکی و ذکت کے شدیدا حساس کے ہمراہ وہ روزی تھی، وہ اس سے خفا بھی، جہان کو پرواہ نہیں تھی، وہ اس کے ساتھ تھا اسے تب بھی ڑالے کی پرواہ ژالے کی فکرتھی، اس تو بین و تذکیل نے اسے جتنا بھونچکا کیا اس قدر تنفر سے بھر دیا، اس قدر سنائے اندرا تاردیجے، جہان چلا گیا، وہ وہ بیں اکیلی کھڑی روتی رہی، کل کی طرح آج بھی وہ جہان کی توجہ النفات اور کس کی طرح آج بھی وہ جہان کی توجہ النفات اور سب سے بڑھ کرمس انڈرامشینڈ کرنے کی خواہش کی حسرت یہ توجہ کنال تھی۔

پرنیاں نے ایک بار پھر وال کلاک پی نگاہ ڈالی تھی اور تشویش میں مبتلا ہوتے معاذ کا پھر نمبر ملایا، وہاں ہنوز وہی صورتحال تھی ، نمبر ہنوز آف تھا، بے قراری ہے بہاں وہاں ہبلتے ہوئے اس کی ٹائلیں شل ہونے لگیں جبی تھکے ہوئے انداز میں صوفے پیدک گئی مگر سکون کہاں تھا، جبھی اٹھ کر کمرے سے باہر آگئی، پہلا سامنا ہی زیاد ہے ہوا تھا، ہاتھ میں بیگ، بکھرے بال بازو پیکوٹ ڈال رکھا تھا، وہ شکل ہے، ہی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔

" زیاد بھائی! معاذ کو ہاسپیل میں زیادہ ٹائم سکے گا؟ آئی مین کوئی ایمرجنسی ہے؟ ایکچو ٹیلی ان کاسیل فون بھی ناٹ رسپائنگ ہے۔ " پر نیاں خود کو استفسار سے روک نہیں پائی تھی مگر زیاد الٹا خود حیران نظر آنے لگا۔

مامنام حناك نومبر 2014

''لالدگر نہیں آئے ہیں بھابھی کیا؟'' وہ جتنی جیرانی وتخیر سے استفیار کررہا تھا، پرنیاں کا اضطراب اس قدر ہو ھا، نفی میں گردن ہلاتے وہ رونے کو تیارتھی، دل الگ ڈو بے سالگا۔
''جیرت ہے، آج لالہ ہاسپیل تو آئے بی نہیں، میں سمجھا گھر چلے گئے ہوں گے۔'' زیاد کے جواب نے گویا پرنیاں کی ساری تو اٹا ئیاں نچو ٹرلیں، وہ کھوں میں زرد پڑتی گئی۔
''اگر وہ ہاسپیل بھی نہیں گئے تو پھر کہاں گئے ہوں گے؟ کالج سے تو ان کا بارہ کے بعد آف ہوجا تا ہے۔'' وہ بولی تو اس کی آواز خدشات سے لرزر بی تھی، بہت سے واہے اس کے چہرے پہا تاریکیاں پھیلانے کا باعث بننے گئے۔

''پریشان نہ ہوں بھابھی! ممکن ہے کسی کام ہے کہیں چلے گئے ہوں، میں نون کر کے پتا کرتا ہوں کسی ہے۔'' زیادا سے تسلی دیتا خود تیز قد موں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا کہ منج وہ اپنا نون گھر بھول گیا تھا، پر نیاں خوفز دہ ومتوحش می وہیں کھڑی رہی تھی اس کا انتظار کرتی ہوئی۔

''بھابھی! لالہ تو آج کا لج بھی نہیں گئے ہیں، آپ نے کس وقت ان کا فون ٹرائی کیا تھا؟''
زیاد کچھ دیر بعد ہی واپس آگیا تھا، اس کے چہرے پہلی واضح تشویش کے آٹارنظر آنے لگے تھے،
جیر پرنیاں تو اس اطلاع کے ساتھ ہی ہا تا عدہ ڈھے تا گئی تھی، اسے لگا تھا اس کی آٹھوں کے
جیر پرنیاں تو اس اطلاع کے ساتھ ہی ہا تا عدہ ڈھے تا گئی تھی، اسے لگا تھا اس کی آٹھوں کے
آگے اندھیرے چھانے لگے ہوں اگلے چند لحوں میں یہ تشویش ناک خبر پورے شاہ ہاؤس میں
پھیل کر بھیمیو کے گھر تک جا پہنی تھی، زیاد کے علاوہ جہان نے بھی اپنے طور پہ ہرجگہ فون کرکے پتا
کر لیا تھا گر حاصل وصول سوائے مایوی اور پریشانی میں اضافے کے اور پھیمیں تھا، ایک وحشت
آگیز شور پر نیاں کے اندر ہریا ہوا تھا۔

'' میرا دل رک جائے گا ماہ! ان کی خیریت کی اگر نوری اطلاع نہ ملی تو .....'' وہ ہا قاعدہ کرز رہی تھی ، آنسو بہاتے ہوئے بولی تو مما جوخود بھی کچھ کم متفکر اور اذبیت میں مبتلا نہیں تھیں ہے اختیار اسے خودسے لگالیا اورخود بھی ضبط کا دامن حچھوڑ بیٹھیں۔

اسے ووسے وہ بیارور دور ماسید ہوں ہوں ہوں ہوں ۔ ''کسیسیکیا ہوا سیب خریت ۔۔۔۔۔؟' زینب چونکہ اپنے کمرے میں تھی بلکہ رودعو کر فاطمہ کے اٹھنے پہ ہی فیڈر بنانے آئی تھی ، ہر چرے پر پریشانی وتشویش پا کر دھک سے روگئی، پہلاخیال ہی تیمور کے حوالے سے آیا تھا، اس نے کچھاس طور ہراساں کر رکھا تھا کہ اگر پتا بھی کھٹکتا تو سہم تہم جاتی ، اس وقت بھی ہامشکل حواسوں پہ قابور کھتی لرزتی آواز میں ہولی تھی۔

اس کارنگ ہرائی کی وجہ سے پریشان ہیں سب، وہ میج کارٹی سے، ہیں نہ بی ہاسپیل ہیجے۔ "اس کی بات کے جواب میں ڈالے نے تفصیل بتائی تھی، جوخود بھی پچھنڈ ھال لگ رہی تھی مگراس وقت ہمہت ہوں میں ڈالے نے تفصیل بتائی تھی، جوخود بھی پچھنڈ ھال لگ رہی تھی مگراس وقت ہمہت ہمت اور صبط کا مظاہرہ کرتے سب کے درمیان موجود تھی اور پرنیاں کے ہاتھ سہلارہی تھی جو ہر کھے سر سرد پڑتے جارہ ہے تھے، زینب کے چرے یہ پہلے جرت اثری پھرا بھی وغیرہ بینی آخیر میں اثر نے والا احساس خوف اور وحشت بھرا تھا، جو دائی تھا اور اسے سرد کرکے رکھ گیا تھا، وہ جہاں تھی وسے ہی جہاں تھی ہو جہاں تھی اس کی مردی ہوئے گی، اول جسے اب بھی کھڑی نہیں ہو سکے گی، اس کارنگ ہرائی زرو پڑتا جارہا تھا، پچھونا صلے پہ جہان کے علاوہ بیا زیاد اور حسان بھی اپنے طور پہر ہر جگہ دیے ہی ناکامی و مالوی کا سامنا ہر جگہ ذون کرکے بتا کروانے کی کوشش میں مصروف تھے گر ہر جگہ سے ہی ناکامی و مالوی کا سامنا

ماهنامه جنا 🕜 نومبر 2014

ہوتا تھا، جیسے جیسے وقت گزرر ہا تھا ویسے ویسے ہر کسی کی تشویش اور اضطراب بردھ رہا تھا، زین کی ریڑھ کی بڈی میں سنسنانی ہوئی سردلہریں اتر رہی تھیں ،اسے لگا تھا تیمور نے اپنی دھمکی ہیمل کر ڈالا تھا، اس کے خیال میں تو تیمور ایس حرکت جہان کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبی تو اس نے مختلف حیلوں بہانوں ہے جہان کو کھریہ روک لیا تھا، جہان نہ مہی معاذ سبی، ہات تو ایک ہی تھی، نقصان میں فرق تو مہیں تھا، اس کاول یا تال میں کرتا رہا، آنسوؤں کے سیلاب میں وجود ڈولٹا رہا، اس کے باس ایس کے سوا جارہ ندر ہا کہ وہ خود کو حالات کے بے رحم پھیٹروں کے حوالے کردے، ای خاندان کے کسی ایک فرد کوتو قربان ہونا تھا ہرصورت ،تو پھر وہ کیوں ہیں ، ہاں وہ صرف زینب

وہ زینب ہی ہوئی جا ہے تھی، اس کا بھکتان نہ تو اس کے بھائی کو بھکتنا جاہے تھا نہ جہان کو .....دونوں کی زند گیاں صرف میتی ہیں ان سے وابستہ ہوجائے والی الرکیاں بھی اس لیپٹ میں آئی تھیں اس کا دِل جو تیمور کی جانب سے نفرت کے شدید احساس سے لبریز تھا، اس کا محمل مہیں ہوسکتا تھا کہ بیطلم ژالے یا تھریر نیاں پیہونے دے، ہوپنے والا فیصلہ دو دھاری تکوار تھا، جو اسے ہر کمحہ زخمی کرتا تھا، مکر ایسا فیصلہ وہ ایک بار پہلے بھی کر چکی تھی، ہرخوشی ہے دستبرداری کا لیعنی جہاں سے دستبرداری کا، میں فیصلہ اے اب پھر کرنا تھا مگر دہ مہلے سے کئی گنا بڑھ کراڈیت وکرب کا شکار تھی تو دجہ یہی تھی ، پہلے کسی طرح بھی اسے جہان ہیں ملا تھا، مگراب مس طرح بھی سہی مگراہے جہان مل تو گیا تھا،اس نعمت اس دولت کو یا کر پھر سے کھود سے کوتو یہاڑ کا حوصلہ بھی کم تھا، اس کا كليحه برلحيش موتا تفادل آنسوبن كريهيلتا جاتا تفاءوه آنسوبهالي وبال يصاهى توسى كاجمي وهيان اس پہلیں تھا، یہ قیامت خیز کھڑی تھی جس میں ہر کوئی اپنی اذبت میں جتلا تھا، پھراس کے آنسوغیر معمو کی کیول محسوس ہوتے۔

اینے تمرے میں آ کراس نے کا نیتے ہاتھوں کی لرزیدہ الکلیوں سے تیمور کا نمبر ملایا ، وہ جو پچھلے کئی ماہ سے اسے تنہا با ہر ملنے بیرآ مادہ بیس کر سکا تھا، اس کاری وار کے بعدا سے کھائل کر کے ایسے جال میں پھالینے میں کامیاب رہا تھا، شدید فلست وریخت میں مبتلا کرنے میں کامیاب، زینب ك اندرسرسرالي وحشت اس وقت اورجى كمرى مونے في جيب تيوركا تمبرآف ملنے كا آنسرآنے لگا، وہ ہاتھ میں نون کئے دنیا و مافیا بھولے ہار ہارتمبر ملار ہی تھی جب جہان رونی ہوئی فاطمہ کو لیے کراندرآیا تھا تو اس کا بھی چمرہ ستا ہوا تھا، زینب نے فون تکیے کے پنچے سرکاتے اے اک نگاہ ديكها اور دل مين امنذآنے والاسوال كر ڈالا۔

"لالب الله على على ما؟" كنتى آس مى اس كى نكامول من جيے طوفان كى زد ميس آ جانے والی ستی کے اکلوتے مسافر کی نگاہ میں ڈوہے سے بل سی سہارے کو یانے کی امید جاتے، آخری امید ..... جہان کے نظر چرا جانے پرزینب کے چیرے بیتاریکیاں چیلتی چلی کنیں تھیں ،اس کے اندرسرسرانی وحشت عجیب می بیجان آمیز کیفیت میں ڈھل کراس کے حواس چھین کر لے گئی۔ 'ایسے ہاتھ یہ باتھ دھرے رہے ہے ان کا پتا چلے گا بھی مہیں، میں جانتی ہوں کہاں ہیں وہ۔۔۔۔انہیں وہاں سے کون بچا کے لائے گا جے ۔۔۔۔وہ ۔۔۔۔وہ وحشی انسان ہرگز زندہ نہیں چھوڑے

ماهنامه حثا 🕾 نومبر 2014

گاائیس ای ....ای بات سے بچا جا می می می مرآب نے بات میں مانی میری ..... میں ا مانی ناں آپ نے میری بات۔'' تندخیزلہر کی مانند کیل کراٹھتی وہ جہان کے قریب آتے ہی ان کا گریان پکز کر جھکے دیتی ہوئی ہر کز ہر کز اینے حواسوں میں مہیں لگ رہی تھی۔

آنسو، آبیں، سسکیاں اور بے رشتہ وحشت، جہان کے اعصاب کشید کی کاء انتشار کا شکار تو

ہے ہی ،اس کی بےربط غیر مہم باتوں ہوہ جم معنوں میں چکرا کررہ گیا تھا جیسے۔ "كيا مطلب ب زينب! كيا كهنا جائتي جو؟" اور اونجا رو انصف والى فاطمه كوسنجال كر

کاندھے سے لگاتے جہان نے ایک ہاتھ سے زینب کوسنھالنا جا ہا مگر وہ تڑب کر چل کر فاصلے یہ ہو کئی تھی ،انتہائی تنفرآ میزانداز تھا،وہادرشدتوں سےرونے لگی تھی۔

'' آپ خودغرض ہیں ہے! بہت انا برست ادر کھور بھی ، تمر ایک بات یا در کھیے گا، اگر لا لے کو کچھ ہوا تو میں میں .....آپ کو بھی زندہ ہیں چھوڑوں گی۔ "جہان اس کے چیرے سے چلکتی رعونت وتنفر کو یا کر بجیب دل حمکن احساس ہے گزرا تھا مگرزینپ کی دبنی حالت کو بھی فراموش نہیں کرسکیا تھا، وہ جنتا بھی اب سیٹ تھا مکرزینب کے رویئے سے ریبھی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ کوئی کر ہھی جو کھلنے کو کئی ، زینب کے مزاج اور روئے کی ہرا مجھن کا سرا بھی جیسے پہیں ہے ملتا تھا۔

" تم کل کر چھے کیوں جیس کہتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے معاذ کونسی نے گذنیب کیا ہے؟" خودکو کمپوڑ ڈرکھتے ہوئے جہان نے پہلے باہرآ کر فاطمہ کو ماریہ کے حوالے کیا تھا، پھراس سے استفسار کیا ،اس کے روم روم میں کویا ہے جینی بے قراری بارہ بن کر دوڑ رہی تھی۔

'' پاں کیا ہے کڈنیپ، وہ اتنے عرصے سے جھے ایسے ہی کسی انجام سے ڈرار یا تھا، میں میں مہیں جا ہتی تھی جو ہوا ..... مرآب " بات ادھوری چھوڑ کر مجھا ورشدتوں سے رونے فی تھی وہ، جہان محوں میں ڈھنے گا، اس کا وجود اس مل کویا ریت کی دیوار تھا، ہونٹ آپس میں باہم پوست ہوئے اورآ جمیں بے تحاشا حد تیں ومرخیال سمیٹ لا میں۔

'' تیمور کی بات کررہی ہوتم ؟'' وہ جیسے ادھیرتا یا رہا تھا خود کو، اس کی آ واز بے حد پوجمل اور سردھی، پیچی ہوئی بھی مصلی بھی ، قبر آلود بھی ، مگرزیٹ او جسے ہراحساس سے عاری تھی۔

" كب كياتم نے اس سے رابط؟ اور كيوں؟ كيوں زينب؟" إس نے اسے كا ندھوں سے بكڑ کرشدگوں ہے جیجھوڑ ڈالا ، اس کا کہجہ اس کا انداز اس قدر تنقین ونظین تھا، اس درجہ خونا کی لئتے ہوئے کہ زینب وقتی طور یہ سہی باتی سب بھول کر مہی ہوتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آتکھوں میں آن کی آن میں کویا خون اثر آیا تھا، وہ گنگ ہوئی تھی تو جہان کا پہ قبرآ لودروپ تھا دجہ جبکہ جہان کواس کی بیہ خاموش اس مل تازیانہ بن کرائی تھی، خار بن کرچیجی تھی،جیجی اس کا باز وکہنی ے پڑ کرایے مقابل کرتے وہ پھر پینکارا تھا۔

"اس خبیث آدمی کاتم سے رابط تھا ہم نے رابط رکھ بھی لیا ، وہ مہیں بلیک میل کرتا رہا اور تم مول مجى ريس؟ وائے ....؟ يوسى تمهارى فينش كى اصل دجه، كتنا يو چھاتم سے بيس نے عرقم بھے اس قابل جھتی ہی کہاں تھیں، بناؤ مجھے زینب اور کیا کیا مطالبے مانے بیں تم نے اب تک اس ك؟ " خوفناك سنجيد كى كے ساتھ وہ ہے در ہے سوال كررہا تھا، اس كالبجہ خنگ اور سرد تھا اس كے

ماهنامه حنا 🕾 نومبر 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

دن نکلے سوچ الگ شام و حلے وجدان الگ اميد الگ آس الگ سكون الگ طوفان الگ تثبيدون توكس سے كەتىرے حسن كابررنگ الگ نیلم الگ زمرد الگ یاقوت الگ مرجان الگ

طویل بے ہوشی یا پرغنورگ کے بعد معاذ کی آتھ پوری طرح ملی ہی اس بہلتی ہوئی آوازیہ تھی،اس نے بنائب د ماعی کی کیفیت میں کردن موڑ کردا نیں طرف د مکھا، وہ جوکوئی تھی کو باسور ج ك آب تاب رهتي هي ،اس يهتم بحابانه انداز واطوار، معاذ كحواس يوري طرح بحال موسة تو وہ ایک جھلے سے اٹھ کر بیٹھا اور سرعت سے اپنے اور اس کے چ فاصلہ بر حایا تھا، وہ اس حرکت یہ بڑے برزعم انداز بین مسکرانی اور تعریف وتو صیف کے اس سلسلے کو پچھاور بھی بڑھاوا دیا۔

تیری الفت کے تقاضے بھی عجب انداز کے تھے اقرار الگ تحرار الگ تعظیم الگ فرمان الگ كرساته مبين اب دے سكتے توبانث دو يكجان كم مرورالك نرهال الكريف الكريشان الك وقت رفصت جب الوداع كين كل آنسوالك مسكان الك بيتالي الك بيجان الك جب تو چھوڑ گیا تھا تب دیکھاا بنی آنگھوں کارنگ حِرِان الگريشان الگسنسان الگي بيابان الگ

وہ خاموش ہوئی توستانش طلب نظروں سے اسے دیلھے لی، کو ہا اپنے انتخاب کی دا دھا ہی ہو، مکراس کی بجائے اطراف کو جیران اور مضطرب نگاہوں سے دیکھ رہاتھا، بیمعصومیت مجری خیراتی و پریشان اس کے وجیہہ چرے یہ نیلما کو محویا اور فدا ہونے یہ اکسار ہی تھی۔

" کچھتو بولیں جھوٹے شاہ!" بے تعلقی کا مظاہرہ ضروری خیال کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بر صاکر معاذ کی بیٹائی یہ بھرے بال محبت سے سنوارے معاذ نے جواباً نا کواری محسوں کرتے تیز اور کاٹ دارنظروں سے اسے دیکھا تھا۔

'' کون ہوتم ؟ اور کیا بکواس ہے میسب؟'' وہ سخت برہم نظر آنے گا،اس درجہ اپ سیٹ اور معظرب تھا کہاہے روبروموجود ہت کو بھی پہچانے ہے قاصر رہا تھا کہاس قدر بازک صور تحال نے اسے بھونیکا کر رکھا تھا، اس یہ بیٹن طرازی یہ بے تعقی اس کا دماع ماؤف ہوا جارہا تھا، جبکہ نیلمااس درجه نخوت سے تنفر کے ساتھ اعلیٰ سم کی غفلت و بے نیازی پہ پوری جان سے جل کرخاک

"تم واقع مبیں پہیانے ہو مجھے چھوٹے شاہ! کیا میری پرسنالٹی اتنی ڈاؤن ہے تم لوگوں کی نظروں میں کہ .... " تاسیف و بح ویلال اور جعجملا ہث کا اتنا شدیدا حساس کیبار کی ایس کے چیرے یہ اترا تھا کہ وہ کویا روہائی ہونے لگی تھی کچھ در خاموش رہنے کے بعد دل میں اٹھتی غصے کی لہر دباتے ہوئے وہ دانستہ مسکرانی اور سرک کرمعاذ کے مزید نزدیک ہوئی،اس کے اکھڑے انداز اور مامنامه حنا ومير 2014

لیج کا استہزائیے بن آگ بن کرزین کے دل کورا کھ اور خاکستر کرنے لگا، زین کا سر چکرانے لگا، اے گمان تک بھی شاہ وہ النااس یہ برس پڑے گا،اس سے استفسار کرے گا،سوالوں کی توعیت اوران سے چھلکتا اشتعال آمیز شکے کا زہر یلا ناک زینب کوصرف سرد کیں کر گیا تھا، وہ شرم خفت اور بے بسی کے احساس سے مرنے لگی ، ندامت کا احساس چور کرنے کو کائی تھا، وہ با قاعدہ کا پہنے

ابولوزینب! جواب دو؟ میں مہیں چھوڑوں گائیس اس بددیائتی یر،میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بتم اس کھٹیا آدی ہے باتیں کرلی رہیں؟ باؤ ڈئیر یو .....میری ناپند بدکی کو خاطر میں لائے بغير، وائے زينب واے؟" وه طلق كے بل چيخاتھا، اس ذات كا تو تصور بھى شاتھا اس كے ياس، زینب کا حسین تر ہراساں چرہ اس کا بس نہ چاتا تھا اس بل اس کا گلاد با دے، اس کے چرے کے تاثرات الشخ كبيره خاطر تھے كەزىنب كواپنا آپ بحرم نەبوتے بھى مجرم لكنے لگا۔

ددمم ..... میں نے بتایا یا ..... وہ بھے بلیک میل کرریا تھا۔ "سراسمیدی تفت زدہ ی ہو کر وہ وضاحت پیش کر رہی تھی، انداز بے حد ڈھیلا اور شرمسارتھم کا تھا، جواب میں جہان کا چہرہ مزيد غضبناك موافها، أنكهول من علموسا فيخ لكار

" كيون موسين تم بليك ميل؟ مجھ بنا تين، نيث لين شن اس سے خود-" جهان في جوابا غراتے ہوئے اس کا بوائنٹ رد کیا، کہے میں بلا کا طنز اور زہریلا پن تھا، وہ آگ بگولہ ہوا جارہا تھا، زینب کو بھی اس قدر تاؤ آنے لگا، بچائے اسے بچھنے کے مسئلے کاحل نکالنے کے دوائ سے سوال جواب كرنے كور ابوكيا تھا، جبكه بيال ايك ايك لحي يمتى تھا، اگر خوانخواسته معاذ كو پچھ موجاتا، ووسكى انسان ضديس انقام ونفرت مين كسي بهي انتها سے كزر جاتا تو تفا ازاله ممكن ....؟ جهان كو جائے کیوں اس بات کا خیال ہیں آر ہاتھا، جبکہ وہ اس ایک احساس سمیت ہر لحد مرر ہی تھی۔

"تواب جا كرنيث ليس اس سے، ميرے بھائى كى جان كوخطرہ لاحق ہے، آپ كوائى انوشى لیفن کی بڑی ہوتی ہے۔ 'جہان کے ہاتھ اپنے کا ندھوں سے بھٹلتی وہ بے حد عفر آمیز انداز میں كهدر بي هي ، جهان بجمه ديرات جلتي نظرون سے تحورتا رہا تھا، جب بولا تو اس كالبجه اس كا انداز بے عدمر دمہری کئے تھا۔

''نمبر دواس سور ما کا مجھے..... دیکھ لوں گا ہے میں '' پھرخود بڑھ کر جھیٹ کراس کا نون اٹھا لیا تھا، چند بٹن پرلیں کیے، ممبرایج نون پر مقل کرنے کے بعد اسے خونخو ارتظروں سے کھورتا پلٹ

"اب اكرتم نے اس بدمعاش سے بات كى يا اس كى كال ريبوكى زينب تو يادر كھنا، يا تو يس حمہیں شوٹ کر دوں گا، یا خودا ہے آپ کو مارڈ الوں گا، یہ باتے طے ہے کہ اب تمہارااس ہے کوئی تعلق نہیں برداشت کرسکتا میں، جاہے وہ لئنی ہی معمولی نوعیت کا ہو۔'' دروازے بیدرِک کرمستعل انداز میں کہنا وہ ایک جھکے ہے باہرنگل گیا، پیچھے دروازہ ایک دھاکے سے بند ہوا اور لننی دیرکرزنا ر با، زینب بوری مستی سمیت بلی سرد یو کی هی-

ماهنامه حنا وي نومبر 2014

"لعنی تنہاری اس ساری بکواس کا مطلب بدلکا کہتم مجھ سے شادی کرنا جامتی ہو؟" معاذ ے غصے پیاس نصول نداق نے مسخری مجری مسکرا ہٹ کو جگددی تھی، نگاہ کی برہمی البتہ ہوز تھی، نبلمانے كاندھے جھنگ ديے تھے۔

"إن .....كيامضا كقه إس من الراكب مرداين بسنديد ولاى كواغوا وكراسكتا ب،اس ے زبردی شادی کرسکتا ہے تو ایک عورت کو بھی ایسا کرنا جاہے۔ " نیلما کے کیجے وانداز میں زعم بھی تھااور طمانیت آمیز مسکراہٹ کا گئے مندانہ رنگ بھی ،معاذ کچھ دیراے معتحکہ اڑائی نظروں سے اے دیکھا رہا، پھر ہونٹ سکوڑ کر ای قدر تفحیک آمیز انداز میں کویا ہوا تھا تو آتھوں کی نفرت

" تم جیسی عورت ہے ایس ہی تو تع رکھی جاستی ہے تیلما خاتون! مگریہاں آپ کی آٹکھیں کو لئے کے لئے بیضرورعرض کروں گا کہ بیاآپ کی کسی تھرڈ ریٹ کھٹیا فلم کی اسٹوری جیس کھی جا ری جس میں آپ ایے من پیندسین اور موڑ پیدا کرسکتی ہیں، پیر حقیقت ہے اور حقیقت میں الیمی حماقتوں کی تو تعات باندھنے والوں کی آجھیں ریت سے جرجایا کرتی ہیں۔ "معاذ کا لہجداس کا انداز سراس بیاس کی اوقات واضح کرتا ہوا انتہائی تو ہین آمیز تھا،اس جد تک تو ہین آمیز کہ ایک یل کو نیلما بھی گنگ ہوتی اے فکر فکر دیکھے گئے تھی، مگرا گلے کیجے اس شرمند کی کو جھٹک کریپہ زعم و پر مغرورانداز مین مسکراتی بزے دل آویز انداز میں اٹھلا کر بولی تھی۔

وو کی کیا ہے مجھ میں؟ غور سے دیکھوا در مجھے بتاؤ کہ وہ لاکی جو تیمور کی حویلی میں تمہارے ساتھ جي اس سے زياده خوبصورت مبين مون؟ "اس قربت ميں تنهائي ميں وہ بہك رہي تھي ،معادي بیشانی کی سلونیں بھی اس کو اس کے ارادوں سے روکنے میں ٹاکام تھیں، جب وہ پھراس کے نزدیک آئی اوراس کے ساتھ لگ کرجیتی معاذ کے ضبط کا بیانہ پھر چھلک گیا تھا۔

تم جیسی عورت حسن کا معیار اور پیانہ یہی رفتی ہے، یہی رکھ متی ہے، بے حیا عورت جننی بھی سین وطرحدار ہوجیاء دارعورت کے سامنے ماند یو جایا کرنی ہے، مرتم بھی ان باتوں کوہیں تمجھوگی، بھی نہیں سمجھوگی کہ میرے نزدیک تم پر نیاں کی پیروں کی خاک سے برابر بھی نہیں بن سلتیں۔"معاذ کے کہے وانداز سے اتن نفرت و حقارت اور برہمی چللی تھی کہ نیلما این تمام تر بے شری کے باوجود دمک کررہ کئی، معااس نے متاسفانہ سالس بھر کے خود کوسر جھٹک کرناری بھی کر

" مجھے یہ طعنے نہ وارد معان حسن! ذات کی پہتیوں سے نکل کرعزت کی زندگی جینے کی معنی ہوں، مجھےاس اتھاہ تاریکی تک سی عورت کی حاسد نفرت نے پہنچایا تھا، بہت جایا اسے برباد کر ڈالوں مروہ بمیشہ مجھ سے زیادہ طاقتوراورمضبوط رہی ، غاصب عورت! میں جائے کے باوجوداس كا آج تك كي هنبيل بكارسكى " نيلما كے چرے بيدان كہا كرب كبرے دكھ كي صورت اثر آيا تھا، آنکھیں کہے کے ہزاروں حصے میں چھلکنے کو بے تاب ہولٹیں، وہ اس وقت واقعی قابل رحم لگ رہی تھی ،مگر معاذ کواس سے قطعی ہدر دی محسوس مبیں ہوتی۔ "بات سنو ..... جھے تہاری اس خالص فلمی کہائی سے جرگز کوئی ہمدردی یا دیجی تہیں ہے،اگر

ماهنامه حنا 🚯 نومبر 2014

مرے توروں کی پرواہ کے بغیرا پی کہنی اس کے سینے پہٹکا کر اس پہ جھک کر دلبراندانداز میں مسكراتي آتكھوں میں جھا تکنے لگی۔

" بھی میں سوچا کرتی تھی،شیر کو اگر زنجیروں سے جکڑا جائے تو کیسا لگے گا وہ؟ اب مجھے اندازہ ہوااس کی خوب صورتی بے فرق میں ہوسکتا۔"رسیوں میں جکڑانا کواریت کے شدید احیاس سمیت مزاحت کرتا معاذ کا کوئل بکلخت ساکن ره گیا وه اس کی بے بسی کامصکحه از اربی محی یا تعریف کررہی تھی ، وہ بیجھنے سے قاصر رہا ، البتہ عورت کے ایسے روپ نے آٹھوں کی جلن میں بے تحاشاا ضافه كرديا تفابه

ہوں تیری آتھوں میں لال ڈورے یوں رات میرے تعیب جالیں سی م وہ مزید بکواس کر کے صلیصلاتی معاذ کا چیرہ جلس اٹھا، ایب بہجیان کے مرحلے طے کرنے کو باتی ہے مہیں بچاتھا، اس درجیہ محی سوچ کے ساتھ میرف نیلما ہی تھی جسے وہ جانتا تھا، اس کا دل اس کی و تکھیں غیار سے بھرنے لکیں ، پیلی آز مائش می کدووالی یے بسی کی کیفیت بی اس فاجیشہ کے ماتھ لگ گیا تھا، جبکہ وہ اس کی کیفیات واحساسات سے بلسر العلق جنوز اپنی داستان سنار ہی تھی۔ ‹‹قتم لے لوچھوٹے شاہ! جو تہیں جہانگیرشاہ کے ساتھ دیکھ کر بھی میرادل نہ دھڑ کا ہو،تم مجھے بھی بھی اس سے کم جو لگے ہو، تکرید کم بخت دل تو پہلے ہی جہا تلیر کا اسپر ہو چکا تھا، جبی میں اس کی سنگت کے خواب دیمسی محل جب میرے آدمیوں نے مہیں جہاتگیر کی کار میں موجود یا یا تو مجھے اطلاع دی تھی، میں نے کہا بندے کی بلی نشانی ہی بھی ہے کہ ہے بہت حسین و بمیل .....ایمان اوٹ لینے کی حد تک سحر انگیز، بولے میڈیم! ہم نے آج سے پہلے اتنا حسین مردہیں دیکھا زندگی میں ..... "اپنی بات ادھوری چھوڑ کروہ زورے طلکھلائی، کویا حظ لیا ہو، معاذ کا چیرہ تینے لگا، وہ خود بہت بولڈ تھا، پر نیاں کو خاص کراس سے سب سے زیادہ میں شکایت رہی تھی باتی سب کے خیال میں بھی وہ بمیشہ سے شوخ وشک اور بولڈ مشہور تھا مرآ داب قرینے اور حدیں بھی تہیں مجلا نگا کرتا تھا، رب سے ڈرتا تھا، تربیت کا اثر مجراتھا، مرکسی عورت کی الیسی ہے جانی سے بھی واسط مہیں پڑا تھا،شو ہز میں بھی اچھی خاصی بولڈ لڑ کیاں تھیں تمر نیلماجیسی بہر حال مہیں تھیں، پھروہ ان نے ویسے بھی فاصلوں کو قائم رکھتا تھا، جوالٹی سیدھی کچھ حرکتیں کی بھی تھیں تو ان کے پیچھے سوائے مرینیاں کو جیلس کرنے یا ایسے جھوڑنے کے علاوہ اور کوئی جذبہ بہر حال کارفر مانہیں تھاءاس وقت جسٹی بھی نا گواری و برجمی کا حساس تھا، مگروہ اس کی بیپورہ بکواس سننے پرمجبور بھی تھا۔

"میں نے کہا، یمی تو نشانی ہے اس دھمن جان کی، لے آؤ کداب مزید قربت یار کی تاب میں ، مرجناب جب آپ تمام زعزت واحرام کے ساتھ آپ یمان پنجے تو آپ جہا تلیر ہیں تھے تکران ہے کم بھی نہیں تھے چھوٹے شاہ! اگر نیلما جہانگیر کے طاوہ کسی پیدکمپود مائز کر سکتی تھی تو وہ صرف تم ہی ہو سکتے تھے، بس اب فراق کے موسم حتم ، بناؤیشادی کب کریں؟" آٹھول میں گج کا خیاراورمسکان لئے وہ کتنے مسلح جوانداز میں سوال کر رہی تھی ، یوں کویا معاذ ای ایک سوال کا بیرتو منتظرتها،معاذ کے اعصاب مزید کشید کی سمیٹ لائے۔

ماهنامه حناك نومبر 2014

جہاں سیت یہاں کے ہرمرد نے شہر بجر کے سیتالوں کے کمردو خانوں تک ہرجگہ کھنگال کی محلم اس كانشان بين يا سكيت على مارى كالح ب محمد فاصلے به بالكل مح حالت مين ال مى ممرمعاذ معلق لہیں ہے بھی کوئی چھوٹی سی خبر میسر مہیں آسکی۔

"جہان کن حالوں میں ہوگا میرا بچہ! جب وہ انگلینڈ سے آیا تھا، تب بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو كما تها بمين توتب بهي بتانبين لكنا تها، اكريرنيان بمين نه بناتي-" پيااندرآئة تومما كي آنسوون کے چے کمی کئی بات سیدھی ان کے دل پر زاز وہوئی تھی جا کر کویا، وہ خودان دو دنوں میں جیسے میدم و مع كرره مح تح ، اتنا لا وُلا اور عزيز تهاوه البيل كداس سے اتنى شكايتوں كے باو جود بھى اسے ڈانٹ کرمہیں دیکھا تھا، ساری اولادول میں اسے سب سے زیادہ محبت اور اہمیت سے نوازا، منہ ہے نکلی ہر بات کو بورا کرنا خود پہ فرض جان لیا ، مگر اس انداز میں کہ بیر محبت اسے بگاڑ نہ سکے ، کتنا زج اور تنك كيا تفامعاذ في يرنيال كيمعاطم بن أليس، مرضبط كادامن بهي باته ساس محبت نے چپوڑ نے ہیں دیا جو البیں اس سے تھی،اسے دیکھ دیکھ بی توجیتے تھے، تحراب یوں اس کا نگاہوں ہے اوجل ہو جانا انہیں لمحد کھلار ہاتھا۔

"احسان! معاذ كيون نبيس مل ربا؟ اب توكي سے خفا بھى نبيس تفاوہ، پھر كيوں چلا كيا؟" أنبين ديھتے ہي مما خود پيضبط كھوكر كھرسے سنتے كلي تين-

"الله سے دعا كرتى رہيں شاكت الله بهتر كرے گا" انہوں نے دلكيرى سے كہتے حوصله دیا،

ممانے نڈھال انداز میں سر کھٹنوں یہ تکا دیا ، آنسو ہے آواز بہدر ہے تھے۔ " برنیاں کہاں ہیں؟ اب طبیعت لیسی ہے چی کی؟" پیا کو برنیاں کی فکر لاحق تھی، جیسی خصوصیت سے احوال دریافت کیا، مج جب وہ کھرسے جارے تھاس کی طبیعت بہت بگر کئی تھی، پھیلے گئی کھنٹوں سے یالی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے ہیں از سکا تھا، گہرے صدیمے کے ساتھ ساتھ نقا ہت نے اس پیمشی کی سی کیفیت طاری کر دی تھی، بیا یک نئی اور اچا تک افغاد تھی جس ے شاہ ہاؤس کے ملین دو جار ہوئے تھے،سب کے بے تحاشا اصرار اورمنتوں کے بعد کہیں جا کے برنیاں نے پھینوالےزہر مار کیے تھے، مگراس کی حالت پھر بھی قابل رحم بی تھی۔

"اندر ہے اپنے کمرے میں، وہی حالت ہے بدستور، کیے سجل سکتی ہے بھلاء اس وقت تک جب تک معاذ کے حوالے سے دل کو قرار مہیں آ جاتا۔'' مما آنسو پونچھ رہی تھیں ، انداز کی یاسیت و

افسردكي كاكوني انت تبين تھا۔ دو کوئی ہے تا پر نیاں کے پاس؟ کچی کو ہر گزیمی اکیلی نہ چھوڑیں۔" پیا کی تھیمت پیمانے

ای باسیت آمیز بر ملول انداز مین سرکوا ثبات مین سبت دی-"اسااورنوريجي بين خيال ركورى بين مروالي تو كويامستقل بى ساتھ ہے يرنيال كے، بہت نیک اور سعادت مند بچی ہے ڑا لے، الله اس کا نصیب بہت سنہرا کرے آمین۔ جمایہ جیسے جیے والے کی خوبیاں فطرت اور مزاج آشکار مور ہاتھا، وہ ای حساب سے اس کی مداح و کرویدہ ہوئی جارہی تھیں، پیا کے فون پہکوئی کال آرہی تھی، جھی گہرا سائس بھرتے فیون سمیت وہاں سے اٹھ مجے ، مماعصر کی نماز کے ارادے سے وضوکرنے واش روم کی سمت جار ہی تھیں۔

ماهنامه حنا 🚯 نومبر 2014

تم بيتو فع مجھ ہے بائدھ بيھى موتو اس حماقت ميں ٹائم ضائع كرنے كى بجائے ، بہتر مو گا اپنے كسى قین کے باس چلی جاؤے الله مارانداز نخوت بھری سفاکی سے لبریز تھا، نیلما کا چہرہ دھوال دھوال ہونے لگا، وہ کچھ دریا ہے عجیب تظروں سے دیمقتی رہی، پھراس کے تاثرات دهرے دهرے بدلنے لگے، ببی کی جگہ کنی ، تا سف و ملال کی جگہ نو ت ہد دھری اور مخصوص مسم کی ب باکی نے

این یووش چھوٹے شاہ اِسمبیں میری کہانی میں دلچیں نہ ہو، مگر مجھ میں ضرور دلچیں لینی بڑے ک مت بھولنا کہتم شادی ہمیں کرو کے مجھ سے، اگر بید معاشرہ مجھے ذلت سے ہمکنار کرسکتا ہے تو اب اس طد معاشرے کے اعلی نصب فائدان کے سپوت سے شادی کرکے میں اس معاشرے ہے اپنی پھینی ہوئی عزت دوبارہ ضرور حاصل کروں گی۔ ' وہ بدلی تو اس کے کہے میں ناکن پھنکار ر ہی تھی ، معاذ جواباً اسے تا وُ دلا کی تظروں سے دیکھیا دل جلا کی مسکان ہونٹوں یہ سجاچکا تھا۔

" تمہارا بیخواب بھی شرمندہ تعبیر میں ہوگا عزیزی نیلما!" معاذ کواس کے احساسات اور كيفيت كي كيون برواه مونے لكي تھي جھجي منه توڙ جواب دے كر كويا اس كا نداق اڑايا، نيلمااس كي تو تع کے میں مطابق بحرک اٹھی تھی ،جھی با قاعدہ و ملی باتری-

"" تمہارے یاس ایک دن کا وقت ہے، بہتر ہوگا معاذتم وہ کروجو میں جا ہتی ہوں ، ورند۔

"ورند كيا ....؟" معاذ في طيش مين آك اس كهورا-

'' پیمہیں وفت آنے پیمعلوم ہو جائے گا۔'' نیلمانے جوایا اسے محورتے ہوئے کہا اور ایک جھلے سے پلے کر باہر نکل کئی،معاذ کچھ دریسا کن بیشار ہا، پھر نڈھال انداز میں آ جھیں بند کرلیں، اكرات بياس كرنے كوكرى مضوطى سے باندھ ندديا كيا ہوتا تواسے لئے وہ بچھ كرجمى سكتا تھا، مراب بے بسی کے سواکیا جارہ تھا بھلا ....؟

معاذ کی کمشد کی کوآج دوسرا دن تھا، شاہ ہاؤس کے درو دیوار پیہ چھائے تشویش واضطراب كے سائے موت كے سالوں ميں وصلتے جارہے تھے،سب سے فراب حالت ير نيال ، ميا يا پھر زینب کی تھی، پر نیاں کی آ تکھیں اس دوران ایک کھے کو بھی جو خشک ہوئی ہوں ، لتنی وحشت تھی اس كے چيرے ہے، جبكه مما كالى لى ايك كھر خطرناك حد تك شوك كر كيا تھا، خدشات تھے وا ہے اور سرسرالی ہولی وحشت جوان کے چیرے و آنگھوں سے جدائی نہ ہوتی تھی، آئے دن ملنے والی كراچى كے باسيوں كى ہراس زدہ خبريں جن ميں يے دردى وسفاكى سے مل كرديتے جانے والے بے قصور شہری جن کی اکثر شاخت بھی مہیں ہو یائی تھی اور لاشیں گئی تن مردہ خانوں میں پڑی ا بے وارتوں کی راہ دیکھتے بالآخر منام قبروں کی تاریکیوں میں جمیشہ کو کھو جایا کرتی تھیں اور ورثاء الهيس تلاش كرتے جانے كس كرب اور اذيت سے دو جار ہوتے خود بار بارمرتے رہے تھے، اى قسم کی کیفیت ہے آج کل شاہ ہاؤس کے ملین کزررہے تھے، ماما جان کا زیادہ وقت جائے تمازیہ اذ کارووظا نُف میں گزرر ہا تھا اور روکران کی آجھیں بھی تھکنے لکیس تھیں مگروہ ہیردم ہننے مسکرا پنے کا عادی معاذ بلیك كرمين آيا تھا،جس كى غيرموجودكى سے شاہ باؤس كى سارى رونفيس ماند يو كئي كيس،

ماهنامه حنا 🚳 نومبر 2014

جامحة دريجول يل خواب سوئے رہے ہیں آ تھے کیا لے میں ان گنت زمانوں کی ریت کرنی رہتی ہے ادھ بھے مکانوں میں حاحکے مکینوں کی بات چلتی رہتی ہے را کھاڑئی رہتی ہے

دردازہ کھلنے کی آواز پرزین جو کھٹول پرمرر کھے کب سے اس زاو بیتے پرماکن بیتی می، ایک دم متوجه ہوئی ، جہان تھا،اینے دھیان میں تیز تیز چلنا آیااورالماری کھول کر کھڑا ہو گیا۔

''ک۔.... کچھ پتا چلالا کے کے ہارے میں؟'' وہ خود اٹھ کراس کے قریب آئی تھی، جہان نے ایک برہم نگاہ سے نوازا ضرورالبتہ جواب دیتا شایدا تنا ضروری خیال نہیں کیا تھا، کچھ کاغذات تکالے اور الماری کے بیث بند کرتا والیس بلٹا تھا کہ زینب جواس کے جواب کی منتظر تھی میر ہے اعتمالی سہتی بکدم مستعل ہوکراس کی شرث کوہی پکڑ کرزور سے تھینجا تھا۔

'' آپ کوسنانہیں ہے ہے! کیا یو چھاہے میں نے آپ سے؟''وہ چیخ پڑی تھی، آنکھوں میں بيك دفت أنسوبهي تح اور غصے كے ساتھ مفلى كا تاثر بھى، جہان نے كردن موڑ كر بے مدسرد نظروں ہے اسے پچھ دہر دیکھا پھر جلکے ہے جھکتے ہے اپنی شرٹ کا کالراس ہے چھٹر والیا۔

"اب جوہور ہاہے، اس بیصر کرو، میں اگر میکوں گا کہ بیتمہارا ہی کیا دھراہے تو خصہ تو بہت آئے گائمہیں۔'' پیشانی پیشنیں لئے وہ جھتے ہوئے انداز میں جنگا گیا تھا، کیچے میں بلا کا طنز اور زیریلاین تھا، زینب اس اگزام تر اٹنی پیرانکشت بدنداں ہی رہ کئی تھی، ساکن غیریفین چند ٹانیے وہ اے فق چرے کے ساتھ یوں دہمتی رہ گئ، کویا یقین نہ آتا ہو یہ جو پکھاس نے سناوہ واقعی جہان ای کہد چکا ہے اس سے ، بیسکت فوٹا تو جیسے اسے آگ ی لگ کئی تھی۔

''فضول بات مت کریں ہے! کیامیں نے اس منحوں آ دمی کو کہا تھا کہ…..''

"اس نے بہت غلط کیا جومیری بچائے معاذ کواتھوالیا ہے،اےاسے ٹارگٹ یہ ہی ہاتھ ڈالنا جا ہے تھا،ای بہانے تمہاری جان بھی مجھ سے چھوٹ جائی۔'' بے حد درشت انداز میں ہاتھ اٹھا کر اسے نو کتے وہ جس طرح سے چیخا تھا، زین مدے سے گنگ رہ گئی،خطرناک حد تک تیز ہوتی دِھڑ کنوں کے ساتھ اس نے محسوں کیا اس کے گال بہت تیزی سے بھیلتے جارہے ہیں، جہان نے تو بھی اس مسم کا طعنہ بیں دیا تھا، بیاس کی فطرت ہی نہ تھی ،اس وفت اللہ جائے وہ کس زبنی عذاب سے گزرر ہا تھا کہ اس طرح اس بہ چڑھ دوڑا تھا، زینب کی تمام حسایت میکیار کی ساکت ہو کررہ کئی تھیں ، د کھ صدمہ ربج بے مالیکی ، کیا مچھ نہ تھا اس کی دھند لاتی ہوئی آتھوں میں تمر جہان پرواہ کیے ماهنامه حنائ نومبر 2014

**ተተ** 

بغیراے تھورتا ایک جھنے سے بلٹ کر باہر جاچکا تھا، وہ پھرائی ہوئی نظروں سے ملتے پردے کو ریکھتی رہی ، روٹی رہی ، آنکھ سے ٹوٹ کر بھرتے صرف آنسو ہی تو نہ تھے، ماضی کے کچھ دھند لے علس بھی پتھے،تقبوری سبھی تھیں، جب سب جب عادت کے مطابق اک معمولی ہات یہ وہ منہ ہجا كر بين كئي تعي، برنسي سے شاكى برنسى سے نالان برنسى سے خفا ہو جانے والى زينب كو پيرنسي كى عال ہوا کرتی کہ کوئی مناسکے کہ ایس جرأت کرنے والوں کو دہ بغیر لحاظ کے مجاڑ کھانے کو دوڑ بڑا كرنى اور بقول زياد سے اپنى عزت بيارى ب، يه بر تيزلاكى ايسے سموں يمى أيك اہم بات بحول جایا کرنی ہے، ایسے میں ہمیشہ جہان آجے بڑھا کرتا، اینے مخصوص دھیمے پر اثر محبت آمیز انداز و رویئے کے ساتھ، مگر پھر بھی زینب اسے کتنا ستاتی تھی، شرائط ہوتیں جو فتم ہونے میں نہ آتیں، مطالبے ہوئے جن کا انت نہ ہوا کرتا پنخوت ہوتا تو وہ سنجالا نہ جاتا ، وہ ما تنظم پیشکن لائے بغیر ہر شرط مان جاتا، ہرعذر قبول کر لیتا، ہرمطالبہ سرآ تھوں یہ رکھتا، ہر ضد پیمسکرانا بھی نہ بھولنا، اس پیہ بھی زینب مان کراحیان کرتی ، میراحیان کتنے کتنے دنوں تک اس پیرجتلایا جاتا اور وہ سرخم کرتا مسكرائے جاتا ،ایسے میں جوممایا پھرمعاذ کی نظراس کے تحروں پیداور جہان کی اطاعت کر اری پیدیز جالی تونینب کے ساتھ ساتھ جہان کی بھی کلاس لگ جاتی۔

"اے بگاڑنے میں ہاتھ بی تمہاراہے ہے! کون شادی کرے گااس سے۔"معاذ چا ہوا ہوتا تھا، ایسے میں وہ کیسے پیای ہو جایا کرلی تھی، جو تمتماہت جیان کے چیرے بیاتری ہے جو نظروں سے مسكرام مي چللي ہے، زبان سے بھي اقرار كي صورت بلھر جائے اور ايبالمبين مواء اس خواہش میں خود وہ بھر کئی ، ایسے کہ پھرخود سے میٹی ہی نہ جاسکی ، کتنے بڑے بڑے بڑے نقصان ایک کے بعدایک جھولی میں آن آن گرتے مے ،سل فون کی منگنامٹ بیاس کی ساکن بلکوں میں جنبش ہوتی تھی، ماضی سے کٹ کرواپس جال میں آتے اس نے کرون موڑ کر بسترید برے سیل فون کود یکھا، جس کی اسکرین روش تھی اور بیل ہنوز محنگنار ہی تھی،سیاٹ چیرے کے ساتھ وہ قدم قدم چلتی بستر كنزديك آئى،اسكرين يه تيمور كالمبرروش تقا،بينام وه زيليك كرچل هي، مرتمبراز برتفااي،اس نے ہاتھ بڑھا کرفون اٹھالیا۔

"تيور .....!" الفاظ اس كے علق سے لو كيلے كانے بن كر مونوں تلك آئے تھے، تيوراتو اس نوازش بيرجران تفاءريشهمي كيسے ندموتا۔

'میری جان امیری زندگی! بولو مجھے یقین دلاؤ ہتم نے میری کال یک کر لی ہے۔'' وہ بھاری بے ہلم آواز میں منے لگا، زین کے چرے یہ عجیب سی زردی چھانے لی، اس نے تھوک نگل کر طن ترکیا، کویا ساری تا گواری کوز ہر بنا کراندرا تارا اور بے تعاشااذ بہت سے دو جارہونے تھی۔ " نون بن كيول تفاتمهارا؟ ين كل عدراني كررى بول " وه بولي تو آواز بعيك ربي تعي، تمور کوایک بار پھرائی ساعتوں پےشبہ کا گمان مونے لگا۔

"زے نصیب! آپ مارا فون ٹرائی کریں، کیا نصیب ہے مارا ماشاء اللد" وہ محرای كونجدار بي بنكم اندازيل منف لكا، زينب كويد الني زهر لكف كلي، نا قابل برداشت. "لا لے کو کہاں رکھا ہے تم نے؟" وہ اے ڈیٹتے ہوئے پینکارائمی، دوسری جانب پھے محوں کو ماهنامه حنا ك نومبر 2014

ل تھی،اس کے باوجودوہ تیمور سے محبت کرتی رہی تھی، بحث کرتی رہی تھی، مان لینے کے باوجود۔ '' میں اس وقت تک تمہارے پاس میں آؤں گی ، جب تک لالہ تعبر میں آجائے۔'' اس كا دل رور ما تها، وه اس راست په مجوري مين بهي چلند په آماده مبين سي اوركوني معجزه چاستي

و كيول محبراتي موجان من المهارے لالے كو يجونبيں موكا، بورا سالم واپس كريں مح جم ر نیاں ڈئیر کواسے،اس کے باوجود کہ ہماری امانیت میں خیانت ہو چکی، بیسوچ بیرخیال رک جال میں حجرا تارتا ہے، میری زینب کیدہ ورقیب روسیاہ طنی بارتم سے۔ " میں ہے، میں آ جاؤں گی ملین کوئی منانت بھی دو کہتم لا لے کوچھوڑ دو سے۔"اس کی بے صحابانه مفتلوكورو كنے كى خاطرى زين نے باختيارات تو كا تھا، جوابا تيمور پھر قبقبدلگانے لگا۔ "جیسے بی تم خود کومیری تحویل میں دو کی زیل میں تبہارے لالے کوتمہارے سامنے آزاد کر دوں گا، یقین کرلومیری جان اورمیرے پاس آ جاؤ جلدی۔ اب وہ با قاعدہ چبک رہا تھا اور ملنے کی جگہ بتار ہا تھا، وہ خاموش رہی، اتنی آسانی سے اس کے جال میں چس جانے والی زینب اس قدرنا دان ادرامت بهی تبین می ،اس انتهانی فیصله کا باعث کون جانیا تھا، جہان کا مجھ دریل کا روب تقا، رنج و ملال کے اصاب کے ساتھ اس نے جذباتیت کی انتہا پہ جا کروہ فیصلہ کرلیا تھا، جودہ پچھلے التي مهينول على تبين كرسكي تعي -

(اگربیسب میری دیدے مواہ تو پر جھے بی اس کا ازالہ بھی کرنا ہے، جاہے بیا زالہ کتا بى جان ليوا كيول ندبو) تيمورات برصورت بدفيط كرنے يدمجبوركرنے كومعاذ كول تك كى وملی ہے بھی گریز نہیں کر گیا تھا، زین کی آجمیں جل جل اٹھیں، وجود میں جیسے بکو لے اڑنے

لكي،اس نے فون بندكيا تواس كا عمال من واسى كاست مى-(ایک بارلالے کوچھڑ والوں جہیں تمہارے تایاک ارادوں سیت جہنم واصل کروں کی میں تیمورخان) اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی بجائے میلی بارخون اتر آیا تھا۔

> نگاہ یار یہ پلوں کی کر نگام نہ ہو بدن میں دور خلک زندگی کا نام نہ ہو وہ بے نقاب جو پھرتا ہے جی کوچوں میں و کیے شہر کے لوگوں میں مل عام نہ ہو

معاذ کے اعصاب ممل طور پیشل ہو بچے تھے، بندھا ہواجم ایک بی زاویے بدرینے ک بدولت جیے اکر کر ہر کی بے جان ہوا جاتا تھا، نیلما کی شدت پہندی اس کے انداز سے عیال می، و واس کے لئے سی تھم کی مخبائش بغیر مطالبہ پورا ہوئے نکا لئے ہدآ مادہ مبیں تھی ،معاذ کا سلسل انکار اور بے رخی اس کی ضد کو بوھار ہی تھی، کویا یا گل کررہی تھی، معاقہ کی سزا کے باوجوداس کے ارادول میں فرق ندآتا دیکھ کرنیلما جیسے نیم دیوانی ہوئی جاتی تھی، یکی دجہ تھی کداس نے معاذ کی بندش تک کھولنے کی اجازت نہیں دی تھی، کھانا اس نے جتنی بار بھی معاذ کو کھلانے کی کوشش کی ،معاذ نے ہر ماهنامه حنا 3 نومبر 2014

سنانا جھا گیا، بیسکوت کے لیے تیمور جیسے گھاگ کوصور تحال بیجھنے میں درکار تھے،غور کرنے کو ضروری تع جيك زين يركرال تع بخت كرال-

"بولتے کیوں نہیں ہو؟ تیموراک بات س لو، جو کھٹیا حرکت کر چکے ہو کانی ہے، اس سے زياده كيميس، من كهدرى مون نان لا في كومعمولي كزنه بحي تبين پينجنا جا ہے، البين ..... البين

واليس آنے دو، چھوڑ دوخدارا۔"

تیورتو جانے س حد تک معاملا سمجما ہوگا، زین نے خود سمجما دیا سارا، وہ جس وی کرب سے كزررى مى اورجس سےاب جہان كے بيكانے بدكمان انداز سے جتلا مولى مى اس نے اس كى عقل سمجھ سوچ سب خیط کر لی تھی ، اے شک مہیں یقین تھا، پیرکام تیمور کے علاوہ کوئی مہیں کرسکتا، اس يقين كاباعث تها كه وه هر قيت به معاذحين كو بيالينے بير ال مح مى، دومرى جانب تيمور كيندا يى آسانی سے اپنے کورٹ میں آتا یا کرخوتی سے یا کل ہونے کے قریب جا پہنیا تھا کویا۔

" بے وقوف سمجھا ہے مجھے زینب! اسے پچھ کیس ہوگا، وہ مج سالم واپس بھی پہنچے گا، تمراس ساری جاں کا بی کچے مطلب بھی ہوگانا مجھے؟ میں نے یو کمی سے کام بیس کیا، بیاتو تم بھی جاتی ہوگی،

كچھ قيمت چكانا موكى مجھانعام وكرام بميں بھي ملنا جا ہے۔" دِه اصل موضوع په آیا تو با چیس چیر دی تھیں ، زینب کی رنگت زرد پردنی شروع ہوئی ، وہ اس كى كمينكى سے آگاہ محى، اس كے باوجود اس كا دل اس سوده بازى كے مرحلے بير آكر يا تال ميں

" كيا جا بيت مو؟" اس نے تھٹی ہوئی آواز میں استفسار كيا تھا، جواباً تيمور نے مجنونا شام كا

'' اپنی کھوٹی ہوتی متاع! اپنی زینب کے علاوہ کیا جا ہے ہو گا مجھے نا دان کڑ کی ، والیس آ جاؤ میرے پاس، وہ محوں جہا تلیر مہیں طلاق دے گائم عدت بھی میرے پاس کزارو کی، پھر یا قاعدہ تكاح كردن كايس تم سيدوعده كرتا مول زينب، اب يجيم علط مبين موكا مهم ليلوم ومهين کھو کر ایک دن بھی سکون کی نیندسویا ہوں میں، جھے ہے منظی ہو گئی حی زینب، اسے سد جارمل جائے، پھر مہیں بناؤں گا، سی محبت کرتا ہوں تم سے مہیں بھی تو بھولامیں ہوگا، میں پاکل تھا تمہارے لئے ،اللہ جانے کیا ہو گیا تھا مجھے، کیوں عقل ضبط ہو گئ تھی میری ،اس وقت کوکوستا ہول۔ وہ جوش میں جذبات میں بولے گیا یہاں تک کہ آجر میں آواز شدت جذب سے بھیلنے لکی تھی، وہ کس حد تک درست تھا، کس حد تک زیاں سے دوجار، زینب کوغرض مہیں تھی، اس کے اندر بس نفرت سرسرار بی محی،مطالبدایها تھا، کویا بل صراط کاسفر، جوشروع مہیں ہوا تھا،اس کے باوجود اذیت بانت تھی، بے شارتھی، اس کی پوری دنیا بھی لث رہی ہوئی تو بھی خود کواس راستے پہنہ چلنے دیتی ، اتنی ہی نفرت می اسے تیمور خان سے ، مرحالات و واقعات اس کی مرضی کے مطابق کہاں تھے، وہ تارعکبوت تھے جن میں اس کا لاجار بے بس وجود جکڑا تھا،نجات کا راستہ یہی راستہ تھا، جس پہ خوداس کی موت تھی، مگراب اس کے سوا جارہ جمیں تھا، اگر غلطلیاں اس کی تھیں تو مجرسزا نسی اور کا حصہ کیوں تھبرتی ،اس نے ضمیر کی عدالت نیس پیش ہو کر میمقدمہ ہارا تھااور سزا قبول کر ماهنامه حناه فومبر 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کھول دیتی ہوں میری جان!" وہ اسے مخصوص بے باک من علے انداز میں کہہ کر بے دھتھے مین سے منے لی، کویا خود ایل بی بات بہخود کو داد دی ہو، کویا خود ایل بات بدعرہ لیا ہو، معاذ کا چرہ جانے کس احساس کے تحت سرخ ہو کر تمتمانے لگا۔

"اس سے پہلے بھی تمہارا بہت اچھا ایم نہیں تھا میری نظروں میں، گراب جس طرح تم نے این حقیقت کھول کر میرے سامنے رکھی ہے، تم جیسی عورت ریبس لعنت بھیج سکتا ہوں۔ ' وہ جتنا بحركا تفااس لحاظ ہے برہمی سے ترخ كر بولا، نيلما كا چره سفيد ير گيا، وہ مجھ ديراسے ساكن، بچرانی تظروں سے دیکھتی رہی، جب بولی تو اس کی آواز ڈوب رہی تھی۔

"میں اس لعنت سے چھٹکارا ہی بانا جا ہتی ہوں چھوٹے شاہ! تم میری بات مان لو، میں ثابت ہوجاؤیں کی ،ہم لہیں باہر چلے جا تیں گے، تہاری ہوی بھی ساتھ ہو کی ہمارے، شاہ جی میں عزت کی زندگی کوترس رہی ہوں، یہ نیلی کما لوتم ، میری حسرت کو پورا کردو۔ " وہ جیسے اس کے پیر بڑنے لكي، منت ساجت كا انداز تو ابيا ہي تھا، معاذ يكلخت كتے ميں آگيا، اسے قطعي سمجھ نہيں آئي وہ كيا کے، اس کا دیاغ ماؤف ہور ہا تھا، اس کے اعصاب من ہورہے تھے، نیلما کی آ ہ و بکا ہر گزیے کھے بڑھ رہی تھی،معاذ کواب اگر اس بدرجم مہیں بھی آ رہا تھا، تو نفرت بھی محسوں میں ہورہی تھی۔ اسے پہلی بار نیلما کا دکھ بچھ میں آیا ،اسے پہلی بار نیلما ک محرومی کا انداز ہ مویایا ،اس نے پہلی باراس کی تکلیف کومسوس کیا تھاجیے۔

اك بوند برس اك اشك چفلك غاموش نظر كوئي بات توكر دل دکھتا ہے توميرے دل يه باتھ تو رکھ من تيرے باتھ بيدل ركھدول כל נננאו جواس كوچھوت ہاں سے مے اك لفظ محبت بول ذرا میں سارے لفظ مجھے دے دول دل در دسراب کوآب سے بھر تومير بخواب بيآ نگھٽو دهر ين تيري آنگه بين خواب بجرون خاموش محبت بات توكر

ماهنامه حنا 😘 نومبر 2014

بارنفرت سے منہ پھیرلیا تھا، یہ طے تھا اسے نیلما کے ہاتھ سے کھانا گوارانہیں تھا، بھوک پیاس اور اس پر بیزونی وجسمانی اذیت و وجیسے نا جاہتے ہوئے بھی ہارر ہا تھا حالات کے سامنے، اس وقت مجھی نیلما کی آمد کے ساتھ ہی ہیں جملی آواز اس کے اعصاب پہمتوڑوں کی مانند بری جمبی اس نے بے زار کن نظروں ہے اسے دیکھا تھا۔

کائی مائل مہین کپڑے کی بے انتہا خوبصورت ساڑھی میں وہ اپنے جھمگاتے سراپے کے ساتھ اس كسامينين كالمن باته من التي هوف كوف مل التي الارقى التي الماري الت خمار الودنظرون ہے دیکھ رہی تھی ، اسے متوجہ یا کرشن اس کی جانب برد حا کر بھٹوؤں کوٹر غیب دینے کے انداز میں

" بی کرتو دیکھو ہنڈسم ا دنیا بدل جائے گی تہاری بھی۔"اس کا انداز چھیڑتا ہوا تھا، معاؤ نے المن كهائ انداز مين تكاه كازوايه بدل دالا، وه پر بنے كى، پر كتاب فى

مجھے یقین ہے دنیا عل درد برم جا میں اكر يه پينے پائے كا اہتمام نہ ہو بھا کے سامنے میں ویکنا رہوں تم کو سوائے اس کے مجھے دنیا میں کوئی کام نہ ہو

کے اس کے کیچے میں شرارت بھری مدہوشی تھی، وہ اسے بیاسی تظروں سے بیک تک دیکھ

جو اس كو ديكم لے حن كداك نظر سے تو اس کے شہر کی محیوں میں بھی شام نہ ہو وہ پھر چیکی تھی، آج وہ کچھ زیادہ بے لگام ہورہی تھی، معاذ کے چیرے پراضطراب چھانے

"مان جاؤ ميري جان! الجمي بي بندشيس كل جائي كي مريا مرف على تمهارا؟ بلكه فائده بي فائدہ، اتن تو حسین ہوں میں، محرمیری اتنی وسیع پراپرتی،سب دے دوں کی تمہیں مغروراڑ کے!" وہ گویا اے لا کی دے رہی تھی یا کسارہی تھی، معاذ نے ہونٹ بھینچ رکھ، وہ کچھ بولنا نہیں جاہتا تھا، یااس میں ہمت ناپد مور ہی تھی۔

" بھوک تو گئی ہوگی ناحمبیں؟ کھانا کھلاؤں؟" وہ اب کے قدر سے جیرہ ہوئی، یا اس کی حالت كرمامة لاجار،معاذ كر محيس بولا-

"ضد چھوڑ کیوں مبیں ویت؟ حالیت اپنی دیکھ لوؤرا۔"اس نے مجر ہاتھ بروجا کراس کا محال سہلایا، بردھی ہوئی شیوخوبرو چرے کی دہش میں اضافے کا باعث محی، معاذ اس مس سے نا کوار انداز مین کسمسایا، آجمیس شدیدنا پندیدگی چملکانے لکیس۔

"ميرے ہاتھ كھول دونيلما!" وہ جيسے تؤخا تھا، نيلماس قدر فدا ہوئی۔ و قربان موجاول اس فرمائش كے شغراره عالم! مراراده ظاہر ضرور فرما تيس، اگر مجھے بانہوں میں بھر کے گلے لگانے کا وعدہ کرو، جھے سے ہونے والے نکاح کے بیپرزید سائن کاعندید دوتو ابھی

ماهنامه حنا 🚳 نومبر 2014

بالوں سے سیکتے شفاف بانی کے قطرے، دونوں کی نگاہ لمچہ جمر کو چار ہوئی تھی، نگاہ کا زاویہ بدلنے میں جہان نے پہل کی، زینب کے دل کی دنیاز بروز پر ہونے لگی، اسے بھتے میں ایک لمحد در کارتھا، وہ کتنا

" آپ سے بات کرنی ہے ضرروی ہے!" وہ جیسے منهائی تھی۔ " ۋاكى ....! شركى كال ركەدى ميرى-" اكتظرانداز كيدوه برش افعاكر بالول شى چلا ر ہا تھا، والے تیزی سے آ مے بوطی اور سائیڈ پدوھری اس کی شرف اس کی جانب بوھا دی، پھر ليث كراس ويلها-

"رْ عِي آي اعد آكر بات كرليس ، شاه يين جائے بنا كر لائى مول -"

" ج كمر بي سيس من آپ كا انظار كررى مول يون كراك كا بات كا جواب دي بنا اس نے جہان کو ہی پھر مخاطب کیا تھا اور وہیں سے بلٹ کئی، ایپ مرے میں آگروہ سکون سے مہیں بیٹے علی می، جب تک جہان مہیں آیا وہ مہلتی ہاتھ سلتی رہی تھی، جہان نے اعدر آ کرایے پیچھے دروازہ بند کیا تھا، پھرآ کے بوھ کر کاٹ میں بے خبری اور سکون کی نیندسوتی فاطمہ کو جھک کر بیار

"" ہے جانے ہیں جہاللیرا میں آپ سے شادی نہیں کرنا جا ہی تھی، کمی بھی نہیں، میں اس رشتے کو لے کراب بھی آ مے ہیں چلنا جائتی ہوں ،اس لئے آپ بھے ..... جھے طلاق دیے دیں۔" اسے جنتی بھی دشواری محسوس ہوئی تھی مگراس نے بیسب کہداالا تھا، جو پچھووہ ٹھان چکی تھی، اس کے بعد کی ساری دلتوں میں وہ جہان کی بدنامی کی قائل جیس تھی، بیضروری تھا، از حدضروری کہ اباس کانام جہان کے نام سے جدا ہوجاتا، جہان جیسے تقاای زاد یجے پیکٹرارہ گیا،اس کی تمام حیات بکباری ساکت ہوکررہ کئی تھیں ،معاوہ خود کوسنجال کر بہت آ ہستی سے اس کی جانب پلٹا، اس کی نظروں میں اس بل کیا تھا، بیزینب میں دیکھنے کی تاب ہیں تھی، جھی وہ سر جھکائے کھڑی رہی، جہان دوقدم آھے بڑھا تھا اور اس کے دونوں پاتھ اسے ہاتھوں میں تھام لیتے۔

"زین .....!"اس کی آواز سر کوتی سے مشاہر می ، جذبات سے بے انتہا او جس -اذیت کے شدید احساس سے لبرین زین نے پھر بھی پللیں مہیں اٹھا تیں ، آٹھول کے پیچھے آنسوؤن كابوجه بدهتا جار ما تها، وه خودكو بركز كوني رعايت دينية آماده بين حي-

"سورى فارديث زي اكهي بهت رود موكيا تفاتمهار يساته الساحة علي مول مر جھے ایسے بات میں کرنی جا ہے می تم سے ....اس میں تہاراتصور میں ہے، تہاری جگہ کوئی بھی ہوتااس سے سے علی سرزد ہوستی عی اور ....

ورمیں نے کوئی معظی مہیں کی ہے جہاتلیرا بیسب جو کچھ بھی ہوا، اک با قاعدہ پلان اور منصوبے کے تحت ہوا ہے، تیمور مجھے چھوڑ کر پچھتاوئے کا شکار تھا اور میں اسے یانے کی خواہش مند،آپ کومعلوم ہے، میں نے ای سے محبت کی حی، جمیں ہرصورت ملنا تھا اور ملاپ کی راہ ایک ى مى مطاله .....ا يسي من اوركسي يجروسهين كيا جاسكنا تفا ماسوائ آپ كي،اب وه شرط يوري ہو چی ہے،آپ کو جھے چھوڑ تا ہوگا۔ "ایک ایک لفظ انگارہ تھا،جواس نے کس جشن سے زیال سے

ماهنامه حنا ك نومبر2014

فیصلہ مشکل ہو، راہ منصن تو جان کنی نصیب بن جایا ہی کرتی ہے، یہی اس کا نصیب تھی، وہ جتنا بھی رولیتی ، جیسے جیسے مرضی ترقی ،ا سے معلوب تو ہونا تھا، اسے جہان ہے اک ہار پھر دستبر دار ہونا تھا، اسے ایک بار پھر خود کو تیمور کے بے رحم مرضی کے تالع کرنا تھا، یہ جتنا نا گوار تھا، اس قدر اذبت انكيزاس سے بدھ كرضروري جي-

کسی نے کیا خوب کہا تھا کہانسان کی فطرت میں سر جھکانا لازم ہے، بیسر جھکانا انسان پراللہ کی سب سے بوی رحمت ہے، اللہ نے انسان کو ایک حد تک خود مختار بنایا ہے، اسے اعمال انجام دیے میں ایک حد تک آزادی دی ہے، لیکن اعمال کا بتیجہ کیا ہوگا اس پر انسان کو طاقت مہیں ، اس کئے جب وہ اللہ پاک کے احکامات کے منافی کام کرتا ہے یا دل ایمان کی حیلاوت بھول جاتا ہے تو وہ چس جاتا ہے، اس کے اعمال کے انجام اے مسائل کی دلدل میں مزید تھیجتے ہیں، بیدوہ وقت ہوتا ہے اگر وہ سر جھکانے والا ہوتو الله كى رحبت سے اسے نكلنے كى راہ مل جانى ہے اور وہ بالآخر جسمانی وروحانی بوجھ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، کیلن اگر وہ سرجھکانے والا نہ ہواور اپنے رب سے اجبی ہوتو وہ منفی سے منفی ہوتا جلا جاتا ہے اور اس کی زند کی شدید عذاب بن کررہ جاتی ہے۔

زین کی فطرت میں بھی سرتی بھی ہی ، توت اور اکر بھی ، جے حالات نے واقعات نے شد پیرضر بیس لگا کرتو ژا تھا، وہ اب وہ نہیں تھی تمر بہر حال خدا کی بوری اطاعت کزار بھی نہ بن سکی تھی،جبھی حالات کے سخت حال سے نگلنے میں بھی کامیاب میں جو یا رہی تھی، لیمی عفایت اس مصیبت کا باعث بھی تکراہے خدا کے آگے کڑ کڑانے کا خیال نہیں آ رہا تھا، وہ اپنے مسائل اپنی ناتف عقل ہے حل کرنے میں لئی تھی ،اہے جہان کا انتظار تھا، وہ اس نے سمی بات کرنا جا ہتی تھی ، فاطمه کوفید کرانے اور پھرسملاتے خاصیا ٹائم ہیت گیا،اسے یفین ہواجہان آچکا ہے تو اپنے کمرے ہے الل کراس کے کمرے کی جانب آگئے۔

شاہ باؤس کے درو دیوار بہان دنوں ہروقت مردنی چھائی رہتی تھی، ہراس زدہ چرے م آتھوں کے ملین ہزاروں خدشے دل میں لئے جیسے ساسیں مینے تھے، تلاش نا کام تقہری تو دعاؤں يەسارى توجەمركوز ہوئى،اپ كىي كىكل كم كهالىمى كونظر آنى ھى،نىپ جىنى بارجى اينادل تۇلتى ..... ائے معاذ کے حوالے ہے تسلی ملتی تھی ، وہ لوٹ آئے گا میدیفتین ملتا تھا، مگراس والیسی کومشر وط بھی کر

'کون ہے؟'' وہ دروازے کے باہرآ کررگ گئا، دستک بہت مرحم تھی، جواب میں ژالیے کی مرهم اورنسی حد تک بوجل آوازین کوجی هی ، زینب نے جواب دینے کے بجائے مجر دستک دی هی ا چند محوں کے تو قف سے در داز وہل گیا ، چو کھٹ یہ ڑا لے کا چہر ونظر آیا تھا ، دوپشہ شانے یہ ڈیا لے کھلے بالوں کے حصار میں مقید معموم بے رہا چہرہ، زینب اسے دیستی رہی ،عجب خالی نظریں تقیں، اس کی خوتی حتی کا سے پھراندازہ ہوا تھا جیسے۔

"اندرآ جائية زيل آيي ا" ژالے سائيڙيه بوكر كويا اسے راسته دے راي هي ، زين جو يک تی تھی، کہرا سائس بحرتے اس نے نگاہ کا زاویہ بدل کر کمرے میں جہان کو کھوجا جواس مل واش ردم کا درواز ہ کھول کر ہاہرآیا تھا، بلیوجینز یہ بغیرشرٹ کے کسرتی وجود محلے میں سفید تولیا، بھرے

ماهنامه حناك نومبر2014

پھینکا تھا، یہ جہان کیے جان سکتا تھا، جوخوداذیت کے لانتنائی سمندر میں جا گرا تھا انکشاف ایسا تھا جومحبت واعتادی و جیاں بلمیر کے رکھ چکا تھا، کہاں کا مان اور کیسی محبت، سب کچھالی مے بھینی کی زدیدلا کرر کھ دیا گیا تھا کہ وہ خود کوش و خاشاک ہوتا محسوں کرر ہا تھا، اسے یقین نہیں آسکا، زینب اس کے ساتھ ایبا تھیل بھی تھیل عتی ہے، وہ یقین کرتا بھی نہیں اگر ماضی کے سارے حوالے سارے واقعات زینب کے خلاف شرکواہی دے دہے ہوتے۔

''تم .....جھوٹ بول رہی ہوزینب! تیمور ہے مت ڈرو، معاذ کو پچھنیں ہوگا۔'' متغیر رنگت کے ساتھ وہ ٹوٹے چھوٹے بے ربط لفظوں کے ساتھ بولا تھا کہ وہ چی بڑی۔

"بات لا لے کی جبیں ہے، بات میری بھی ہے، جھے مرصورت تیمور والی جا ہے۔"جہان ایک بار پر ایکفت خاموش موا، کویا سکتے میں آگیا ہو۔

"فیصلہ کریں جہان!" وہ پھر چینی اور جہان کا سکتہ جیسے چھٹا کے سے بلھر گیا، وہ عجیب س

وحشت میں کھرتا دوقدم پیچھے ہوا اور اسے زور سے دھکا دے ڈالا۔

" تنهاری جو بھی مرضی ہو، یا اس وابیات انسان کی جو بھی خواہش، مر یاو رکھو میں اب - تنهارے باتھ میں تعلونا بن کرمیں روسکتا، میں پیشیطانی تھیل میں تھیل سکتا، میں مرکز تمہیں طلاق دے کررب کی ناراصکی کا باعث مبیں تفہروں گا، حلالہ کا بیقصور جو تمہارے ذہن میں تیمور نے پیدا كيا بسراسرنا جائز ب، نكاح تهيل بيس بوتا كداس بار باركهيلا جاسكے، بيس في حميس قبولا تھا تو الله ے عبد كيا تھا، براس فل كوادا كرنے كا جورب نے اسے رفتے كے تقاضي مجمائے بين، الحديث مين كامياب بهي رما مون، أكر بداراد يتم ملي ظامركر ديتين تو مين بهي بهي اس شيطاني تھیل کا حصہ نہ بنتا، جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بنار اصلی کا اعلان ہے اور اس کو کرنے والے پیلعنت کی گئی ہے، اس لئے بھول جاؤ کہ بیس ایسا کچھ کروں گا، عاسيم خوس موياناراض-"

وه جتنا بهی خفا تها، مگراس وقت بهت حل اور برداشت کا مظاهره کرر ما تها، زینب کا چهره ایک رم سے رحوال رحوال ہو گیا، اسے ہر کر انداز وہیں تھا، جہان اس حد تک پختہ ثابت ہوگا، اسے پیروں پے کلہاڑی مارنے کا بھی کوئی فائدہ ہیں ہوا تھا، الٹا شایداس نے اپنے راستے مزید کھوٹے کر لے تھ، مزیدراہوں میں کانے بچھا دیے تھ، یے بی کامظیر آنسوٹوٹ ٹوٹ کراس کے چرے يبهرنے لگے، جہان نے اسے آنسو بہاتے ہونٹ بھنچ کر دیکھا تھا، خوشما آنھوں سے سلسل سے بيتے آنسولال ہوتا چرہ، عجيب بكھلا دينے والى صورتحال تھى، وہ خود كو برابنا كر پيش كرربى تھى، مگر جیے بری نظر آنے میں ناکام تھی، اجلا چرہ شفاف آجھیں بے بس انداز از خود گواہی دیتے تھے اس كى معصوميت كاس كى لاجارى و بيلى كے ،اس كى مجورى كاس كى كھيرامث وخدشات كے ساتھ پشیمانیوں کے، جہان کا دل اس کی جانب سے صاف ہوتے در مہیں گی، دل بھلنے لگا، غصہ حسن کی شعاعوں سے جل کر خاک ہوا تو حمیرا سائس بھرتا خوداس کے نزدیک آھیا۔

"زبن .....!"اس نے اس کا چرہ ہاتھوں میں نری سے تھام لیا۔ "اب ہم میاں بوی ہیں، ایبارشتہ ہے ہمارے چے میں جس کورب نے ایک دوسرے کے

ماهنامه حنا 🕜 نومبر2014

لباس ہے تشبیہ دی ہے، لینی کسی کا بھی کسی سے کوئی بھی بھید پوشیدہ نہیں ،تم کیوں مجھ سے چھپ رہی ہو؟ کیوں اپنا آپ عمال کرنے سے خالف ہو، زین ان فاصلوں کوئم کر دو، ہر جھجک بھول عادُ، تمهارا برد كه ميرا وكه ب، كهوتو دل كابوجه بلكا كردو، ايسے خودكو تكليف شددو، ميں جانتا مول وه تہمیں تنگ کررہا ہے، وہتم پددباؤ ڈال رہا ہے، تم وہ تبیں کرنا جا جیس جودہ تم سے کروار ہاہے، ہے نان؟ " وه مرهم ليج مي بول ربا تها، آوازي مبيمرتا، ابنا بن ..... دوستانه طلسم .... محبت كي تشش زینب کو جکڑنے لگی ، ایسر کرنے لگی ، وہ ڈری گئی خا نف ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ جہان کے سینے پیہ ر کار دباؤ ڈالیتے اے خودے دور دھکیلاتھااور کئ قدم الر کھڑا کر خود بھی فاصلے یہ ہوتی زورے سرکو تفی میں ہلاتے لگی۔

" آپ ابتے خوش قہم کیوں ہیں جہا تلیر حسن شاہ!" اس کا لہجہ بریا تلی بے مروثی کا مظہر تھا، جہان اسے جھا چی پر محتی آزمائی نظروں سے دیکھارہا۔

"معاذ كو يجونبني موكازين! آنى يرامس وديو، وه آجائ كاانشاء الله بهت جلد بالكل تعيك نهاک، ڈرومت، تیمور کی با توں کواہمیت مت دو، آئندہ اس کا فون ہی نہ سننا رائٹ؟'

زینب نے جواب مبیں دیا، رخ چیرلیا، جہان بہت دیر کھڑا رہا، جب وہ متوجہ مبیں ہوئی تو تھے ہوئے انداز میں ملیك كر چلا كيا تھا، اللي ميج زينب نے اس كاباتی مردوں كا كھرے جانے كا انظار بہت بے صبری سے کیا تھا تیمور نے رات انتہائی دھملی دے ڈالی تھی، اگروہ نہ آئی تو مزید ا تظار نہیں کرے گا، معاذ کو دالیں بھیجنے کا تکرمر دہ حالت میں، زینب کے اندر جیسے الاؤ دیک اٹھے تھے، اسے سب بھول گیا تھا، سوائے معاذ کے، فاطمہ کواس نے مبح بی طبیعت کی خرابی کا کہہ کر ژالے کے سروکر دیا تھا۔

ابن انشاء کی کتابیں طنز و مزاح سفر نامے اردوكي آخري كماب، آواره گرد کی ڈاٹری، دنیا گول ہے، ابن بطوطه کے تعاقب میں ، طنة بوتو چين كو حك، تكري بكري بهرامسافره شعرى مجموعي اس بستی کے اک کو ہے میں لاهور اكيدمي ۲۰۵ سرکلر روڈ لا جور۔

WWW.PAKSOCIETY.COM



" تم بہت انجی ہوڑا لے! ہو سکے تو معاف کر دینا مجھے، میں بہت دیر سے تہمیں سمجھ کی ، میں جانتی ہوں م جانتی ہوں تم فاطمہ کو بہت انجی طرح سنجال سکتی ہو۔"

وہ پہلی ہار ژالے ہے ایس یا تیں کررہی تھی، ژالے کو بجائے خوشی کے تشویش لاتن ہونے

اللى ،اس نے تھبراکراس كاشكل ديكھي تھي ،وه اسے برگز برگز نارل بيس كلي -

''آپ ٹھیے تہیں ہیں زی آئی! میں آپ کوڈیریش دور کرنے کی شیف لا کردیتی ہوں پچھ آرام کرلیں۔' وہ مضطرب ہو کر ہمی فاطمہ کو لے کرچلی گئی تھی، زینب اس کی والہی سے پہلے نکل آئی، گھر سے نگلنے سے جمل اس نے پھر تیمور سے رابطہ قائم کیا تھا اور یاد دہائی کروائی تھی کہ دہ ہر صورت معاذ کو اپنے ساتھ لائے گا اور اسے آزاد کر دے گا، تیمور نے اسے کسلی ہی دی تھی، شاہ ہاؤس کا گیٹ پار کرکے روڈ پہ آکر تیسی ہیں بیٹھتے اس نے اپنا بیک تیسیتیایا تھا، جس میں پیا کالوڈ ڈ ریوالور اور ایک عدد تیز دھار چھری اس کی تقویت کا باعث تھی، اس سلسلے کو ہر ہرصورت وہ ختم کرنے کا شاعت تھی، اس سلسلے کو ہر ہرصورت وہ ختم کرنے کی تھان چھی تھی ہی تیموں کا کم تمام کرکے اس کے دل میں اس کی جانب سے کب سے بحر کی انتقام کی آگ سرد ہر جاتی، صرف ہی تیموں ہیں ہیشہ کے لئے اس بلیک میلر سے نجات بھی مل جاتی، اب اس اس بات کا بھی قطعی کوئی خوف تہیں تھا کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوگا، وہ مرنے یا مار دیے کا عزم کر چیک تھی، اس کی حالت اس سیائی کی سی جومیدان چیک میں ہیو کر تیموں از تا کہا ہے جیتنا ہے، وہ اپنی ٹیس اپنول کی بقا کا کسوچ پھی تھی، اس نے جہان کی ہائی تھی نہ تیمور کی اس نے جہان کی ہائی تھی نہ تیمور کی اس نے جہان کی ہائی تھی نہ تیمور کی اس نے جہان کی ہائی تھی نہ تیمور کی اس نے جہان کی ہائی تھی نہ تیمور کی اس نے اپنول کی ہائی تھی نہ تیمور کی اس نے جہان کی ہائی تھی نہ تیمور کی اس نے جہان کی ہائی تھی نہ تیمور کی اس نے اپنول کی ہائی تھی اس نے جہان کی ہائی تھی نہ تیمور کی اس نے اپنان کی ہائی تھی نہ تیمور

صبح اس نے ہرکام الوداعی انداز میں کیا تھا، جاہے وہ فاطمہ کو بیار کرنے کا ہویا ممااور بیا کو د کیھنے اور ملنے کا، جہان کو اس نے صبح اصرار کر کے ناشتہ کروا دیا تھا اور اسے حسرت مجری ممکنین نظروں سے دیکھتی رہی تھی، بیدوہ متاع تھی جس کی ملکیت کی خاطر بہت کچھکھویا تھا، اس نے بہت

پھراک مجمزہ ہوااوروہ ای کا بنا دیا گیا گراس پہ انکشاف ہوا حالات اختیار ہے ہاہر ہیں، وہ
اس خوشی کومسوں کرسکتی ہے نہ نازاں ہوسکتی ہے، اس سے بڑھ کربھی کوئی اذبیت تھی، نہیں تھی، وہ
دن رات روتی تھی گر حالات نہیں سدھرتے تھے، نہیں سدھرے تھے اس کے پاس اس کے سواکوئی
جارہ نہیں تھا کہ وہ خود کو تیاگ دے، حالات بخت ہوں نا سازگار ہوں تو پھر کچھے نہ پچھے کھونا قربان
کرنا لازم تھہرا کرتا ہے، یہ کھونا ہمیشہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور بہت فیمتی بھی۔

جہان کی بھی نیمان کی معافر کی بھر وہ؟ اس کے پاس اس کے سواکیا حل تھا کہ وہ خود اپنے نام قرعہ فال نکال کیتی ،اس نے ایسا بی کرلیا تھا کہ جان گئی تھی ،ان کا پیٹرائی اینگل اب سلامت نہیں روسکتا تھا ، اسے ٹوٹنا تھا ، تو ایسا بی کرلیا تھا کہ جان گئی تھی ،ان کا پیٹرائی اینگل اب سلامت نہیں روسکتا تھا ، اسے ٹوٹنا تھا ، تو پھر ایسے کیوں نہ تو ڈا جاتا کہ نقصان کم سے کم ہوتا ، جہان کی بھی نیمان تھی ،معافر کی بھی ،اس کا کیا تھا ، ایک بیٹی ، وہ اس کے بغیر بھی بل بی جاتی ۔ جہان کی بھی نیمان تھی ،معافر کی بھی ،اس کا کیا تھا ، ایک بیٹی ، وہ اس کے بغیر بھی بل بی جاتی ۔ (جاری ہے)

ذہن کے بردے یہ ماضی کی کوئی یادی اہرائی تھی اوراس نے بے اختیار آ کے بور مراس کے لئے، پیول خرید گئے، تازہ سرخ پیولوں کی تم پتیوں کے ساتھ ان کی اداس ی خوشیو میں سی کی یاد کی ير جمائيال لرزال ميں۔ \*\*\* یہ جس کہ ترے فراق عی

مِن الله عليا يا بمر ہاں محبوں یہ جو مان الیں رہا میرے گشدہ اے آج بھی یادے، زارارچم کے ساتھ كزارا مواايك ايك لحد، ايك ايك يل، حس ين ان دونوں نے ہوری زعری کی لی می شاید، داؤد اورزارا جنہوں تے ملنے کے بعدائی یاتی زعر کی کو مرف ایک دوسرے کے سنگ بتانے کا سوجا تھا، کتنے خواب تھے ان کے، زارا بہت شوخ وچیل تھی، ملی کی مائیر، رگول اور خوابول سے بحری مونى اورداؤران رغول كاد يوانه تفا\_

یو نیورش کے وہ دوسال ایک خواب کی مانند گزرے، دونوں کے ملے میں، بظاہر کونی روکاٹ جیل محی، دو تی کا محبت کا ، مان کا ، رو شخنے كا وجنة كا غرض بررشته ان كا آليل من جرا موا

اور کا کر ایک میرے آسان حیات ذرا جملا مرے موتمنگ ہول کے مالی میں چورمویں کے عاند کاعس اس طرح نظر آرہا تھا جیے دل کے شفاف آئينے مل محبوب كاهس ہو۔

ماهنامه حناظ نومبر2014

داؤد جرت كے ساتھ بھى آسان كے جائدكو ، كن اور بھى اينے پہلوش كمرے زمين كے عائد كورسفيد فراك من ملوس وه كوني مرى يا حور الله ري مي ، جو كردو بين سے بے جر، ياني على جللاتے عام كي على يرتقري جائے كمرى

اس کے چرے کی سجیدگی اور آگھول کی ادای داؤد کے لئے بہت اجبی اوری می مجب و، بولی تو اس کی آواز کیس دور سے آئی ہوئی محسوس موتى-

"تم بهت دور حلي جاؤ، غائب جو جاؤ، بس اليے بيے انسان كا باى نہ ملے۔"

"بيم كيا كهدري موزارا!" داؤد في محثى مجنى أتلهول سے اسے دیکھتے ہوئے او چھا۔

" پلیز مہیں اس محبت کا واسطہ، جھے سے کوئی سوال مت كرياء دوباره ميرے داستے من مت آنا، ورنه يل جي جي، بايا جان كا مان ميس رك اؤل کی ، پلیز طے جاؤاں سے میلے کہ میں مرور رول " زارانے روتے ہوئے اتھ جوڑے، داؤر نے یے سینی اور جرانی سے اس کے باعد مے ہاتھوں کو دیکھا اور چھر قدم بے اختیار چھے ہٹا، ور الديم ال كے جرے كود يك ديا اور مر ایک دم سے پلٹ کرچلا گیا۔

اس كے جاتے عى زارا، ني بين كر محوث

ترے القفات کی بارتیں ۾ ميري کيل لا يا ڪي ترے وشت جاہ میں کس کے يرا دل جلا ميرے كمشده زارا کے جوڑے باعول نے اسے بہت جوراورب بس كرديا تما، كر" محبت" جس كواعي ماهنامه حنا 🔁 نومبر2014

تال نہ نیائے ، یہ کیے مکن ہے کہ وہ اس سے فکا 13.13

داؤد نے خود کو بری طرح سے کاموں عل الجماليا، ملك على جيور دياء كونكدات زارا اور اس کی مشتر کہ دوست ناکلہ سے بتا چل دیا تھا کہ زارا کے ڈیڈی نے اس کی شادی اسے برنس من دوست کے بیٹے سے کروی می، وہ دوست ان کا تعنیٰ پرنسٹ کا یار ٹنری تھا اور زارا کے ڈیڈی کے یونس میں مزید اضافے کے لئے اس رشتہ کا جڑنا ضروری تھا، ورندزارا کے ڈیڈی کا بہت مجھ معن جى يوسك تماءاس وجهد وارا كوقربانى كالجرا

واؤد نے گزرتے وقت کے ساتھ برمکن کوشش کی، اسے بھولنے کی، تمر دل میں جوایک بار بن جائے وہ کہاں بھولتے ہیں، ان کے قدمول كينتال بميشازعده ريخ إلى-

اس آگ میں جلتے بھتے، کی سال کرر كے، داؤد فے سوچ ليا تھا كدوه اتبا آكے نكل جائے گا کہ زارا کا خیال اس کا تصور لیس بہت مجھےرہ جائے گا۔

كامياني وكامراني من وه ي شي بهت آكي تقل كميا تفاء كي كوجي باتحداثًا تا تو ووسونا بن جالي

شاید وه اور جی آے الل مانا که اما یک وقت نے پر بلٹا کھایا اورجس نے بھی اسے اس طرح كم مونے كاكما تحاكداس كا يا عى ند يلے، ای آوازنے اسے جراک باریکارا تھا اسے یاس بلايا تحا-

أورداؤد جے بيلكا تماكدوه اب اتا آكے فك آيا ب كداس كى آوازتك سے پيچا چيزا آيا ے، اس کے ایک باری ایارے پر دیوالوں کی طرح دوژاچلا آیا تھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

ائی لیب میں لے رہی می، ویے آو دن کے وقت بھی بہاں سائے کاراج بی رہنا تھا، مرشام کے وقت سے خاموتی مزید بوھ جانی می، جے کمروں کو لوٹیے برعول کی آوازیں توڑ دیتی تعین، این اجبی خاموتی میں پرغروں کی آوازين من اين كاطرح للي مين-کافی دیر کی اس ویران اورسنسان سوک بر كى كارى كـ نار چرچائے، افي كالى ملى غو مراغد کی گاڑی ہے وہ باہر لکلاء گاڑی سے اتر کر

ابھی وقت ہے ابھی سائس ہے

الجمل لوث آ نمیرے کشدہ

بھے تاز ہے بیرے منط پ

مجھے ہے وال میرے کشدہ

شام آستہ استدائے بر پھیلائے برج کو

سال کے بعد آیا تھا۔ "ية تويبال عى كا تمار" الل في اين ذ بن ش اليمي ظرح د برايا ، حالا تك وه به جكه يحولا کہیں تھا بھی بھی ، تمراس نے آتے ہوئے ایک بار كنفرم ضرور كميا تعاب

اس نے وائیں یا تیں دیکھا، وہ اس جگہ یہ کالی

وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھانا، اپنے مطلوبه مقام کی طرف چلنے لگا، سردی کے باوجود وه عجيب ي لهبراجث اورب جيني محسول كرربا تقاء اس نے اپنا کوٹ اٹارکر، بازویہ ڈال لیا، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور گہری سائس کیتے ہوئے قدم آ کے بڑھادیے، بھا تک کے یاس آگراس کے قدم ایک دم سے رک کے۔

ا کیے اس کا سامنا کروں گا؟" اس تے بإترار موكرخود سيسوال كيار

اس سے پہلے کہوہ مزید قدم آگے بوحاتا، تفتك كردك عمياءاس كي نظر پمولوں په پردي-" إلى .... اس بحول بهت بيند تقر

چرے کودیعتی رہی۔ "میں نے اپنی طرف سے بوری کوشش کی اور زعر کی طرف اوث آئے کی، زارائے ایا

واؤدا في لائف من بهت من اورخوش تعام بے اختیار کمینیا جلا آیا تھا،اس کی یادنے بہت دل بة راركيا، تووه بما كاجلاآيا، كهمرف ايك باله وہ اے دیکہ آئے اس سے ل آئے ، بھلے می وہ

مچول ہاتھ میں برے، دھرے دھرے چا) وہ اینے مطلوبہ مقام یہ بھی گیا مستول کے یل مینے زمین یہ بیٹ کیا اس وقت اسے یہ بروا مہیں می کہ اس کے است مہلے اور میتی کیڑے خراب ہورے ہیں دہ کردد پیل سے بے خرجیا قريد لك كتبه ير لكع نام كوير هدما تقا-

می ، ہر دشتے کوا بما عراری سے بھانے کی ، میں نے زعر کی کو بوری ایمانیداری کے ساتھ جیا ہے۔ مجھاس سے کوئی عوالیس ب عوا ہے تو تم ہے،جس کی زعر کی آج بھی کہیں رکی ہوتی ہے، مِن مهمین اس طرح مین دیکه علی، بیه "جوک چوژ دو اورائي زعري كوآباد كرد، وعده كرد جي سے۔" زارائے وجرے سے کیا تو داؤد لے اثبات میں سر بلاتے ہوئے اس کے سرد باتھول يد بونث ركود يراوروبال سے چلا آيا، ال اميد يدكد زارا بھى اس سے كيا موا وعدہ يورا كرے كي

ماريد سے اس كى شادى كو چدرہ سال كرد مے تے اور ان کے تین بارے بارے کے

اس کا کمر اس کی جنت تھا، ان پندرہ سالوں مگر وه بهت كم ياكتان آنا تقاءان بارجى وه ياكتان اے ندویلے،ال سے نہ کے۔

مامنامه حنا 🔞 نومبر2014

ایک سکی می اس کے منہ سے نکی اس کی آنمول سے آنو بہدرے تھے اور وہ اس کی قبر ک می پدومیرے دمیرے کھول بھیرر ہاتھا۔ زارا سے وہ طاقات آخری ثابت ہوتی ، زارا كو بلله كينسرتها، ۋاكثرز سے ل كر، داؤد جان یکا تھا کہ زارا کے بچے کے مانسز میں تے ، کر انے خوف اور ڈرسے بھاک کروہ والی اندان آ

وه زارا کواین سامنے مرتے ہوئے کیل و کھے سکتا تھا، زارائے واؤد کے کہنے برموت سے الانے کی بھی ی کوشش ضرور کی تھی بھراس کاوقت ہورا ہو چکا تھا، چرمینے کے بعد داؤد کوزارا کے انقال کی خرطی می ،اس وقت تک داؤر ماریدے شادی کر چکا تھا، اس نے زارا کی بی آخری خواہش بھی بوری کردی گی-

زارا کے اپنوں کے بعد بیروا مد تھ تھا جو اس کی قبر پیمنرورآتا تھا، وہ یا کتان بھی صرف ای گے آتا تھا۔

واؤد کے لئے زارا کو بہان اس مقام پ د مكنابهت تكليف ده اورمشكل تما، مرجب جب اس كاول شديد بي ترار موتاوه دورًا جلا آنا تما-سی در ہوئی می اے ایسے بی بیٹے، زارا كو خاطب كرك، دميرے دميرے الى سے باللس كرف لكاجيده اسكن رعى جو-"اس دنیا میں تو میں ابی "مجت" ہے دست يردار موكما تمااور مجين اس دات كوسون دیا تھا، جس کا وعدہ اسے بندوں سے ال ہے، عر ال ونياش وه ذات مهيل محص واليل مون دے کی میم برااس بدیقین کہتا ہے ، محبت کرنے والے کسی نہ کسی جہال میں تو مشرور ملتے ہول کے

ناں اور مجھے انظار ہے اینے "ملن" کا۔" داؤر

\*\*

"" تم كيا جالوه اس بها كي دور في زعد كي ش

جب جب بيخيال آناہے كەتم منول مى تىلے سو

ری مورکتا بے قرار کر دیتا ہے می نے ہیشہ

حمهين بنتے ، محلكملاتے خوشيوں سے بحر يورو يكھا

تفا اور ای کی دعا کی تھی جیشہ تنہارے کئے تم

کیے اس اعرفرے اور خاموثی میں رہتی ہوگ،

برخیال مجھے تھیک سے راتوں کوسونے میں دیتا

لوگ او حور سے جاک جاتے ہیں

مجھے تیری خاموثی سونے میں دیتی

مجرت مغرب كااذاس بلند بورى مين رات

كالديرابر وجمائے لگاتھا۔

خاموتی میں مران رو فی گی-

واؤد نے دھرے سے مع يوما، اس ع

واؤد نے خالی خالی آعموں سے قبرستان

کے جامد اور وہران سائے کو دیکھا اور دھرے

سے اٹھ کیا، الودائ تظر، زارا کی قبر بدوالی اور

ومرے دمیرے جا قبرستان کے کیٹ ہے اہر

تكل كيا، جبال مجرے زعرى كى وہ تجمالهى اور

معروفیات اس کے رشتے اس کے سب این

اس کے متھر تھے، بس اس کا "محبت" بہال اس



نے دھرے سے مرکوی کرتے ہوئے کیا۔ مامنامه منا 🚯 نومبر2014

公公公

کھنے جنگوں میں کمرا ہوں میں

ہوا ممپ اندھرا ہے جار سو کوئی اک چراغ تو جل اٹھے ذرا مسکرا میرے مشدہ

زاراءاس كواية سامة وكيوكر مولے سے

وه جان الله كدوه رقول اورتنكول كي ديواني،

مسكرا دى اور داؤوات اس حالت من و كله كر

ساكت روكيا، ال كاكرور اورنجف باته، ايخ

ی لؤی، حالات اور روبول کی محق زیاده در

برداشت میں كر سكے كى، وه موم كى كريا، رويول

كى تىش اورد محبت " كے كھونے كے عم من اعدر عى

بارا بی '' محبت'' کوانی آنگھوں کے سامنے دیکھنا

تھا، اسے بھی مت ہوئی می دل سے مسرائے

ہوئے، ڈیڈی نے اس کی شادی سے اسے برنس

كوتو بحاليا تفاظرزاراني ايناسب ويحاثوا كرجى

اہے مجازی خدا کوایتا میں بناسکی می جس کے

لئے زاراجیسی لڑکی صرف ہوی کی حد تک کمریس

جی می، مرکوے باہری دنیا ک"دلچیدیان"

الك سيس، جس مين زارات "وقا" شامل مين

محى ادروه بيسوج كرمطمئن بحى ربتاتها كدوه

جال بی ہے فوش ہے آیادہ۔

حالت میں ویکی کروہ تڑپ کررہ کیا تھا۔

واور نے جیشہزارا کی خوشیوں کی دعا کی

محرزارا کی میتال کے بستر پہنیم مردہ

"مم نے اپنا کیا حال بنالیا ہے، پلیز میری

خاطری میرے کہنے برخودکوسنجالو۔ داؤرنے

تم کیج میں کہا، تو زارا چھڑا ہے تک اس کی وجیہہ

رى كى يى يى يى

اور لھے بہلحہ زعر کی سے دور ہوئی زارا کوایک

اعد ملتی لحدید لحدز عربی سے دور مور عی می-

مضبوط اورادانا بالحول من في كررويدار

N.PAKSOCIETY.COM دوسرى ادرآخرى قسط WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN



خواب توث جاتے ہیں ساتھ چوٹ جاتے ہیں كرجيال الفاني بل وت بيت جاتا ب وروجيت جاتا ہے دروجيت جاتا ہے أور وه عليشا فرحان أيك مرتبه يعر باركى تھی، ابھی آ ز مائش کا وفت محتم تبیس ہوا تھا، وہ جو خوش فہم ہو کر زندگی کی طرف فدم بوھانا چاہ رہی تھی ایک دفعہ پھر بہت طریقے سے دھ کاری گئ کتنے لوگوں نے اپن آگھوں کے دیکھا، علیشا فرمان کی ذات کے پرنچے اڑائے گئے

ماته ماته علية بي س باتھ ساتھ ملنے میں رجشي توموني بي رمجشول ميس بمي كليكن جاجيس تو موتى بي عابتول كى بحي بريل اک عجب کہائی ہے ہونٹ منت رہتے ہیں آئھ بھیک جاتی ہے بھیکی ان نگاہوں میں خواب جلتے بجھتے ہیں ورد كے سفر على مجھ موڑا ہے آتے ہیں

كمل ناول



وہ ایک مرتبہ پھر سارے ماحول سے کث كفي على ، أفس تك جانا جيور ديا تقاء اسے لوكول کی نگاہوں سےخوف آتا تھا،اسے لگتا تھااس دن ساری دنیا نے اس کا تماشا دیکھا تھا، اب وہ

تھی، و ولا کھا ہے سمجھانے کی کوشش کرتی کیلن وہ

رواحد جو یک اندر داخل موا تو اس کی نظر آنے کی جھی خبر نہ ہوئی۔

ود آنم .... السلام عليم!" وو كلا كفكاركر بلند آواز سے بولاء وہ چونک کر متوجہ ہولی تو

''وعليكم السلام!'' آواز اتن آبسته مي كدوه

ولیسی میں آپ؟ "وہ غالباس سے بات کے کے موا یل قاء بھی ویں ای کے

" تھیک ہوں۔" اس کے الفاظ ہر کر اس

اس كرداركوداع داركرنا طايا توا-"اكرلوك ورميان مين آكر معالمه رفع دفع نه كروات تووه يقيناً اب حص كا سر محار دينا، إي اب وقت تو ائے میش کی وجہ مجھ میں ہیں آئی تھی الیان جب واكثرن اس كالفار

"شديد وفي شاك كي وجرسي بيشك كا نروس بريك ڈاؤن ہو گيا ہے آكر بارہ كھنٹوں تك البيس موش ندآيا تو خطره ہے كہ ليس بيكو مے ميں نه چل جا عيل-"

اس ونت رواحه کوایے دل کی دھڑ کن رکی ہونی محسوس ہوتی میں اسب کھروا لے بی علیشا کے لئے از حدیر بیثان تھے سین اس کی تو حالت ہی سب سے جدامی ، وہ د بوانہ وار کی دفید آئی ی ہو كے جراد واقعا۔

دس کھنٹوں کی طویل وقتے کے بعد اسے ہوش آیا تھاادررواحدسب سے پہلے اس کی طرف لیا تھا،اے لگا تھاعلیشا کے ساتھ ساتھ اس کے وجود يش بھي ابھي زندكي كى لېر دوڑي بوء كيكن اس کی اجاز آنگھیں دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھرشد ہد كرب سے كررا تھا، اس كے ياس وہ الفاظ عى مہیں تھے جن کا سہارا لے کر دہ اسے سلی کے دو یول کھسکتا،اس کے در دکو کم کرسکتا،اس کے ہوش من آنے کاس کر ہائی سب کی بھی جان میں جان

" فكر ب عليها كو بوش آكيا، ورنه مين ندرت كوكيا منه دكهاني ،اس كى اكلوني بين كاخيال مھی ندر کھ کی۔ "جہینہ بے ساخت تشکر بھری سائس فارج كرتے ہوئے كهري سى۔

"ميرا وجود اورول كے لئے سوائے بوجھ کے اور پھی میں "ایک مرتبہ پھر یہ خیال بوری توت سے اس کے دل کے ایوانوں میں کردش

بحری محفل میں اس بر بھیر اجھالا کیا، اس کے كرداركومي ميس رولا كيا\_ "بل ميرے يروردگار! بس اب جھے اور

كل جياء محمد الى دات ورسوالي والى زعركى الله واعدال في الله ورع المحول كو ميجا تفاكويا كداب زندكي مجرانبين كحولنا نه جامتي

"مرابيشنك كوروش الحمياب-" كونى مسمر غالبًا اسے ہی دیکھنے آئی تھی، اس کی پلکوں میں جنبش ہونی ریکھ کر وہ سرعت سے باہر لیک کر

" فراكر نا المراح الما المحلى طرح چيك

''اب روخطرے سے ماہر ہیں، کیلن جب تک به پورې طرح ري کورمبيل کر س کې تب تک ہم البیں چھٹی ہیں دے سکتے" واکثر است ساتھ کھڑے محص سے مخاطب تھا۔ ''کیبا کیل کررہی ہیں آپ اب۔'' وہ یقنینا

چیر کھٹ کراس کے باس بی بیٹھ چکا تھا،علیشا تے ہی تکھیں کھول کرا ہے دیکھا تھا اور رواحد کا دل بے تحاشا دکھ میں کھر گیا تھا، یہ آنکھیں علیشا فرمان کی آجمیں تو مہیں تھیں، زندگی کی چک معققود وران ، بجر نگایس، وه خالی خالی نظرون

" آبايزى ريل كى سوچ كوذ بن يرسوار مت کریں، سب تھیک ہوجائے گا انشاءاللہ۔''وہ زیادہ دراس کی بےرونق آ تھیوں کود کھے ہیں مایا تھا،ای لئے نگاہی جھکا کراسے کی دیے لگا۔ جب سے علیشا بے ہوش می اس کے اندر اشتعال اٹھ رہے تھے، رہ رہ کراس کے ذہن میں الله خيال آر باتفا-

"وہ کون تھے جنہوں نے مجری محفل میں

ماهنامه حنا 🚱 نومبر2014

"يشد كواب آرام كرسة وي-"سم نے اعدوافل ہوتے ہوئے ان سب کو کا طب کیا تھا، پھراس کا جارٹ چینج کرنے لگی وہ سب بھی فاموشى سے باہرتكل كئے-

زند کی بھر کس کا سامنا کرنے کے قابل تبیس رہی۔ نوراس کی حالت دیچ کراندر ہی اندر کڑھتی

تو شايد مني كا مادهو بن كئ محى،

سامنے لان میں دھری کرسی بیٹی علیشا بر یوی، اس كے قدم بافتياراس كى طرف الصف كے، وہ ایل بی سوچوں میں منتفرق می اس کے باس

سامنے اسے کھڑا ہوا یایا۔

سامنے چیز تھسیٹ کے بیٹھ کیا۔

كاندازكا ماتهيس ديرم تھے-" افس میں آپ کے کولیگ آپ کا اوچھ رے تھے، کب سے ری جوائن کر رای جی آب "اس كامقصد صرف اي كا دهيان بثانا تها اورجس جمود كاوه شكار موربي هي اس جمود كوتو ريا

" پية نہيں۔" وہ اس کی طرف دیکھے بغير

بول می ،اس کے ساف کیج بدده ایکدم فاموش

ہوگیا، چند ٹائے بہت کوجی ہوئی نگاہوں سے

"مم این میل افزش کولو غلطی کا نام دے

سكتے ہیں سیلن جاری دوسری لفزش مسطی مہیں بلکہ

كناه كملالى ب-"اس كے ليج بن كچوايا

ضرور تھا کہ وہ نہ جا ہے ہوئے بھی اس کی طرف

متوجه او كى دو دول تو كيميس تا بم متجب نكا اول

"آپ خاموش ره کر کيون په ابت کرنا

عاجى بيل كرآب غلط بين، خاموى ك اس

يرد \_ كوآب جاك كيول بيل كرديتي -"اس كا

"ميرا بولنايانه بولنايمابر ب-" وه ايخ

" بيمرف آپ كى خام خيالى سے اور چھ

مہیں آپ کو شاید انداز وسیس کیکن بعض اوقات

ہاری خاموتی بہت بوے بوے شہبات کو پیدا کر

دی ہے۔"اب کی دفعہ وہ ذرا بلند آواز سے کویا

بیں۔ ووسرد کیج میں یو جدر ای می ارواحد کواس

سےاس سوال کی تو تع میس می ، تا ہم وہ بولاتو اس

میں جما تک کر ہاوتوق کیج میں بولا تھا،علیشا کا

كالبج بمر يوريقين لتے بوئے تھا۔

دل ایک کمے کے لئے تقبر سا گیا۔

بجرے انداز میں ایے ایکار اتھا۔

"آپ کومیرے بارے میں کتے شہات

"ایک فیصد بھی مہیں۔" وہ اس کی آتھوں

" تعلیشا!" رواحه نے بوے زم ایائیت

عليشا كواني بلليل جيلتي مولي محسوس مونيس

سے اسے دیکھاضرور دیکھا تھا۔

سابقدسيات اندازيس بول هي-

اندازتر غيبانه تعا

اسے دیکھا تھا چرکویا ہوا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

بھی سمجھانے کا ارادہ موتوف کردیا تھا کیونکہ آئس سے اس کے کولیگر آئے بیٹھے تھے اور وہ ہات کو طول دینا نہیں چاہتی تھی۔ ''علیشا! تمہارے کولیگر آئے ہیں، وہ تمہیں بلارہے ہیں۔'' ٹورنے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہات کو دہرایا تھا۔ ''اوکے ہیں آرہی ہوں۔'' وہ کھڑی ہو

روائے میں اون بران کے جواب یہ اور نے "میک ہے۔" اس کے جواب یہ اور نے

بساخت ول من شكر اداكيا تها، ورند جس طرح وه برچيز سے كث كئي تعي نوركو در تها وه كهيں ملنے سے بھى انكار ندكردے۔

وہ ڈرائینگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے مونے پے عمران حیدر اور ٹا قب سجانی کو بیٹھے ہوئے پایاءا سے اندرآ تا دیکھ کروہ دونوں احتراماً کھڑے ہوگئے تھے۔

" "السلام عليم!" انهوں نے سلام میں پہل کی تو وہ دل میں شرمندہ ہو گئی، چونکہ وہ داخل ہوئی تقی تو سلام میں پہل کرنا اس کاحق بنیا تھا۔ " وعلیکم السلام!" جوایا ان پرسلامتی جمیعی وہ

سامنے والے صوفے پہنگ گئی۔ بوے مصروف ہو مسجے ہو تم اب تو دل دکھائے بھی نہیں آتے عمران حیدر نے واپس بیضتے ہوئے بے

ساختة شعر پڑھاتھا۔ ''اب البی بھی بات نہیں۔'' وہ جرا پھکے سے انداز میں مسکرایائی۔

ٹا قب سجانی فی نظریں اس کے اداس ادر ملول چرے بیائک سی سی سے

سکتنے دنوں بعد آج وہ اس چبرے کو دیکھ رہا تھا اور یہ دن اس نے کیسے گزارے تھے سے وہی جانیا تھا ہمران حیدرشا بداس کی بے قرارنظروں کا

مامناه جنا 🕝 نومبر2014

نہیں ہوگی کہتم پرانگی اٹھا سکے۔''وہ اس کا حوصلہ بلند کرنا جاہتا تھا، تا کہ وہ خود پر ادر دوسروں پر اعتبار کرنا شکھے۔ ''مت سکھا کیں مجھے یہ بہادری کے سبق، نہیں ہوں میں بہادر۔''وہ چلا آئی ، کی تکلیف دہ

منظرآ تکھوں کے سمامنے کھوم گئے تھے۔ ''ادکے اوکے فیک اٹ ایزی۔'' وہ ایکدم خمنڈا پڑ گیا اور کیج کو بڑا سادہ اور سرسری سا رکھتے ہوتے یو جھنے لگا۔

دو تم بس مجھے سے بتاؤ کہاس دن شادی کے فنکشن میں دواڑ کا اور آڑی کون تھے؟"

بیسوال میں تھا سنسناتا ہوا تیر تھا جوسیدھا علیشا فرحان کے دل میں بیوست ہوگیا تھا اس نے لب مینج کر ڈیڈیائی آٹھوں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی لیح بھاگئی ہوئی اندر چلی گئی تھی، رواحہ احمد جہاں کا تہاں ساکت روگیا۔ مداحہ سد

معلیدا آف سے تہارے کولیز آئے ہیں۔ "شام کے سائے چیل رہے تھے، برندوں کے ڈار رق کی تلاش سے قارع ہوکر اب قارق کی تلاش سے قارع ہوکر اب اپنے آشیانوں کی طرف رواں دواں تھے، مرکن آسان کے کنارے سورج کی نارقی شعاعوں نے تھیرر کھے تھے، دو آسیان پہرنگاہیں جمائے کسی نادیدہ نقطے کو کھوج رہی تھی، جب نور جمائے کسی نادیدہ نقطے کو کھوج رہی تھی، جب نور جمائے کسی نادیدہ نقطے کو کھوج رہی تھی، جب نور جمائے کسی نادیدہ نقطے کو کھوج رہی تھی، جب نور کھے گئے ہوئے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے کے گئے ہوئے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے

"میرے خدا! میری اس دوست کو پہلے جیبا کردے۔" فور کے لیول سے بے ساختہ اس کے لئے دعانگی تھی۔ علیشا کواس حالت میں دیکھ کر اس کا دل

علیشا کواس حالت بیس دیکیرکراس کا دل د کھے بھر گیا تھااور نی الوقت اس نے اسے پکھ

اے لگا تھااس کا گلیشئر بنا وجود قطرہ قطرہ بھل نہیں ہوگا جائے گا۔ بائے گا۔ '' آپ سب بچھ بھول کیوں نہیں جاتیں۔'' اعتبار کرنا

''آپ سب جھیجول کیوں نہیں جاتیں۔' اس کی بات پر وہ بول تو کھی نہ کی البتہ الی بے بس نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ اس کی بے بی دیک کررواحہ کوانیا دل کٹا محسوس ہوا تھا۔ دیک کررواحہ کوانیا دل کٹا محسوس ہوا تھا۔

" تم بھے پر اعتبار کرسکتی ہوعلیشا! بھے بتاؤ ڈیڑھ سال کے قلیل عرصے میں کون سااییا سانحہ رونما ہوا کہتم سرتا یا بدل کئی، ہادی کو جاپ کے لئے یو کے جانا پڑا، جھے بتاؤعلیشا بتم اپنی پڑھائی چھوڑ کے کیوں جاب کرکے اپنا وقت ضائع کر رہی ہو میں جانتا چاہتا ہوں۔" وہ اس کی نم آکھوں میں آنگھیں ڈالے کہرے لیجے میں بول ساتھا

"کیول جانا جا ہے ہیں آپ۔"اس کے مطالبات من کروہ بھٹ بڑی۔

اسے اپنا دماغ چننا ہوا محسوس ہورہا تھا، پرانے زخم دھرا دھر ادھر نے لکے بیں، اس کا وجود برزخ میں اتر رہا تھادہ کیوں نہ چلائی۔

" میں تہارے دھوں کا مدادا کرنا چاہتا ہوں علیشا! اور میں خود بین جانتا میں ، ایبا کیوں کرنا چاہتا ہوں ، بس جھے تہاری بیات تکلیف دیتی ہے۔" اس کے لیج میں چائی کا عکس تھا۔ "میرا تو اپنی ذات پیا عتبار بین رہا، میں تو داستان کے سناسکتی ہوں۔" اس کا بھیگا لیجہ دردگی مری تڑپ لئے ہوئے تھا، رواحہ کے دل پہ گھونسہ پڑا تھا، کہاں وہ ہر دفت مسکراتی ، کھلکھلائی علیشا فرحان ، اور کہاں رہ میر دفت مسکراتی ، کھلکھلائی

" من مردل نہیں ہو علیدا! بی بریو حالات سے ڈرنانہیں اڑ ناسیکھو، پھرد کھناکسی میں جرأت

مامنامه حناق نومبر2014

5

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مفہوم سمجھ گیا تھا جو دن میں گئی گئی باراس کی خالی

سیٹ کی طرف متلاتی انداز میں اصی میں اور ہر

وفعہ بے قراری کے ساتھ مایوں ہو کر بلٹ آئی

نے ہی بات کا آغاز کیا تھا، کیونکہ ٹا قب سحالی تو

الذي كے عالم يس من اس فے القب سحالي كى

نظروں کا ارتکاز محسوں کیا تھا اور ساتھ ہی ذہن کو

آپ کی بیاری کا پید جلا تھا تو ہم کانی دنول سے

آنا ما ورب تصلين برروز تم يدسون كمثايد

آج آپ آئی جا عن ، کیلن ہرروز عی آپ کی

غالى سيك مارا منه يراري مولى، پرآج مت

كركي بم آئي كے ـ"اس في تفصيلاً اسے آگاه

كرئے كے ساتھ ساتھ ياس بليھے ٹا قب سحالي كو

جگہ یالکل خال ہے اور آپ کے بغیر بالکل اچی

مبیں گئی۔'' عمران حیدر کے شہو کے بروہ کربرا

" تو كيا البحي تك سررواحه في اس سيث يه

كيونكه احظ ون تك لسي سيث كا خالي رمنا

کسی کوایا کو میں کیا؟"اے مج مج جرت ہولی

بہآفس کے رواز کے خلاف تھا جبکہ اس کی معقول

وج بھی موجود ہو، کیونکہ اس نے نور کو واس الفاظ

میں کہددیا تھا کہ وہ اب آفس ہیں جانا جا ہتی اور

یہ بات یقینا لور کے ذریعے رواحہ تک بھی جل ہو

كى ، كير بهى اس كى سيث كاخال ريناج معنى دارد؟

كے سيدها بوا اور كفتكو مي حصه ليا تھا۔

"جي بالكل مح كهدر با عمران آب ك

ئی الحال ہو گئے کے قابل نہ تھا۔

جفظنے کی بھی کوشش کی می ۔

شہو کا بھی دیا تھا۔

ووليسي طبيعت بعليشا جي!"عمران حيدر

" فیک ہوں، آپ کیے ہیں؟" خال

"الله كاشكر ب، اللي تمكى سررداحه س

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

" بينهي نا آپ لوگ کهانا کها کر جائے گا۔"

" دلمبیں علیشا جی! آپ کا بہت وقت کے

"إنثاء الله!" التب سجاني ك دل سے

" تھیک بوسوچ آپ دونوں کا آنا مجھے

" منرور به وه دونول با مرتكل محظ، وه بهي

"و كما محص فور رواحد سے بات كر ليلى

" مليشا لي لي! تم نے حرکت بھی تو غلط کی

ے بال، رواز میشد رواز ہوتے ہیں، یہ بات

جب مہیں اس نے بہلے دن ای سمجما دی می او محر

كيا تمهارا صرف نوركو كهددينا كاني تفا؟ كديس

آس چھوڑ چی ہوں ،مہیں جا ہے تھا کہ با قاعدہ

ریزائن دی وہ تمہارے باے کا آئس تو میں کہ

جب جایا چل کئ جب جایا جھوڑ دیا۔"اس کے

ددميس ..... يس بات كرول كى خودان س

پر خود جا کر ریزائن دے کر آؤل کی میرے

مبائل ابنی جگہ کین مجھے آفس کے قانون توڑنے

كاكونى حن بيس-"اس في اي ممير كوسلى بخش

یوی ماما اور تور کسی عزیزه کی عیادت کے

مميرنے اے برى طرح ال القا۔

واہے۔" سوچوں میں کھرتے ہوئے اس نے

بہت اچھالگا اور مس علمی کو بھی میر کی طرف سے

طويل سالس يتيحق واليس اي جكه ير بين كا-

وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھتے ہوئے بولی، کھر

آئے مہمان کے ساتھ اتنی مردت نبھانا تو اس کا

لیا،اب آفس میں ملاقات ہو کی آپ سے۔"وہ

الوداعي كلمات كين لكا-

خود سے سوال کیا تھا۔

آوازنگل تھی۔

" آپ کی جگه کوئی نہیں لیسکٹی علیشا جی!" عمران حیدر نے اس کی بات کے جواب میں عی میں سر ملاتے ہوئے ٹا قب سبحانی کے مندکی بات

" كيول نبيل لے سكتا، ميں تو شايد اس سیٹ کی اہل بھی نہیں ہوں ، ٹا قب صاحب کو مجھ ے اچھے اسٹنٹ کی ضرورت ہے۔" وہ ٹا قب سانی کی طرف متوجہ ہوئے ہوئے اول-

"جھے تو بس آپ کی ضرورت ہے۔"اس کا لہد حسرت و یاس کی مجری تؤب لئے ہوئے تعا، عليشان نفتك كراسي ديكهار

"ميرا مطلب ب كدآب جبيا قابل استنك تو مجھے آج تك تيس ملاء بس آب جلدي ہے واپس آ جائے کیونکہ بورا آفس آپ کومس کر رہاہے۔"اسے شایدانے الفاظ وانداز کی کمرائی کا اندازہ ہوگیا تھا ای گئے بات کی وضاحت کرنا

ا قرب صاحب تھیک کہدرے ہیں علیشا جي، مس عظميٰ حياالي بھي آپ كا بہت يو جيوري میں۔"عمران حیررنے بھی اس کی تائید کی تھی۔ " بین کوشش کروں کی کہ جلد آسکویں ۔ " وہ جووات طوريه كبناجاه ربي مى كه ميس آص چيور چل ہوں" ان کے استے خلوص پر جائے کے ماوجود كهدنه على-

"اوك عليشا! اب اجازت ديجة آب كى صحت کے لئے دعا کواور دالی کے منتظر رہیں مے۔"عمران حیدر کھڑا ہوا تو طوعاً کرھا ٹا قب کو

ورنه آتکھیں تو ابھی بھی اس کی دید کی پیانی تھیں دل بھراس کے دیدار نے ابھی سیراب ہونا جا ہتا تھا، وصل کا میحقرسا دورانیہاس کی کسک کو مزيد يرها كما تحا-

ماهنامه حنا 📆 نومبر2014

لے نکلی تھیں، بڑے یایا آس سے تبیں لوقے تے، ویے و آج کل دہ بھی آس سے لید بی واپس آ رہا تھالیکن آج طبیعت کچھ ناساز تھی تو برے یایانے اسے زبردی کھر چیج دیا تھاوہ شاور لنے کے بعد شیج آرہا تھا کہ اکر علیدا نظر آئے تو اے جائے کے لئے کے،اینے کرے سے لکل كرده جوى لاؤج كى شرصيان الرف لكالواس ی نظر سیر صیوں کے درمیان میں بیٹھی علیشا ہر

وہ نفتک کرایک کھے کے لئے رک ساگیا، پرا کلے کمح وہ اے مخاطب کرنے کے ارادے ے نے اڑنے لگا۔

وقا تم ساری، میں نے بہت تک کیا آپ کو "علیشا کی آواز من کرایک دفعہ پھراسے ایک جكدرك جانا بيزا تفايه

''لین آپ یقین جائے میرا مقصد آپ کا رل دکھانا یا نیجا دکھانا مہیں تھا۔ میں صرف انرتسمن کی خاطرآب سے اسی نداق کرلی می لين .....لين مجيه البيالبين كرنا جائي تفا-مين ایا کوئی حق جیس رطق کی۔ "اس کے کیچے میں کی

رواحدكوجرت كاشديد جفئالكا تفاي تو كيا اسے كذشته واقعات مايد تھے؟ كيا وہ جان ہو جھ کراس سے اجبی بتی رہی تھی؟ کہاں تھا ات سامنے دیکھ کرجی وہ اجبی رہتی تھی اور کہاں وه صرف اسے اس کی آمث سے پیجان کی تھی۔ سى دفعه رواحد كا دل جام تفاكه وه اس سے كذشته حالات و واقعات كے بارے مل ہو چھے۔ کیا کراچی میں اٹی پہلی آمدیکے واقعات اسے باد بیں؟ لیکن ہر دفعہ اس کی آنکھوں میں ائ اجنبیت اور بردمهری جولی کدوه جائے کے باوجود بهي بيسوال بهي زبان يدنه لاسكا ميكن مبين

آج اس كاانداز بتار باتفا كدوه يجيجي بجول تبين ے۔اےسب کھ یاد ہاوردہ بھول بھی کیے سلق می جبکهاس نے خود میددموی کیا تھا کہ دو مهيس تويش سجى بحول بي ميس على رواحه احرمہیں میں نے بہت تک کیا ہے بہت ستایا ے م بھے ہمیشہ یادرہو کے۔" پھروہ اسے کیونکہ

درمیانی سیرصیان وہ دورو کر کے محلا مگ کر اس تک پہنچا تھا اور اس سے افلی سٹر حمی یہ تھشوں كے بل بیٹھتے ہوئے اس كى آنھوں میں جھا لگتے ہونے لوچور ہاتھا۔ " نو مياعليشا فرحان مهيس پراني باليس ياد

"وه اتن جي يراني ميس بين-" وه نگابين -60927263

''نو پھر ..... پھر جھے بتاؤ کہ دہ کون ک چر ہے جس نے است کم وقت میں مہیں اس حال

° کہاں تنی وہ زندہ دل، شوخ وشریر علیشا فرحان؟ آئم وانث تو نوعليشا" وه اسے بازو ہے جھوڑتے ہوئے دریافت کررہا تھا۔

سوال اتنامشكل نبيس تها جتنا تكليف ده تها-وواس کا ہاتھ جھنگتے ہوئے بے قراری سے کھڑی

م آج مجھے بتائے بغیر میں جاستی علیشا۔"وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگیا تھا۔ " کیا کریں محس کرآپ؟ بیکی فلم کی او اسٹوری مہیں جو میں بدی آسانی سے آپ کوسنا دول- بدميري زندك كا تكليف ترين موضورا ہے۔" وہ ی کر کہنا جامی تھی لیکن وہ چلانہیں سكى \_حلق ميں پھنداا تک حميا تھااور آنسو پلوں كى باڑھ لوڑ كر سيح كالوں يہ لڑھك آئے تھے۔

رواحد کے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ "مين مجوسكنا مون عليهم الميكن ان سوچول كو ا كرتم بيشہ كے ليے دماغ من ركھو كي تو ايك دن ياكل مو جاد ك- أليس بامر تكال دو جو مجمه مي تہارے دماع میں ہے۔ ایک دفعہ مل کرآنسو بہا لو۔ کمڑے پائی میں بھی برہو پیدا ہو جان ہے۔ ہر چیز روال دوال بی اچی گئی ہے۔ سلسل عى زندى ب\_ادهرآؤ بيفكربات كرت بين-

صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جی جاپ خاموتی سے سٹرھیاں اٹر کر سامنے دھیرے صوفے یہ بیٹھ گئی۔ رواحہ کے لیے اس کاردمل حوصلہ افزاء تفا۔اس نے یالی کا گلاس بحركراس كاطرف بدهايا تعا-

اس نے بات کے اختام میں لاؤی میں بڑے

" یالی بی لو۔"علیشانے گائی تھاما اور منے

'آب جائے ہیں اس دن شادی کے فنكشن ميں وہ كون تفا؟" اس نے بہت حالم تفا کہ دوخود بر کنٹرول کر لے کیلن کرمیس یالی هی آواز رنده في من اورآ فلهيس دُبدُ بالني ميس-" دمهیں \_" رواحه کی اسری حسیات الرث

اس نے علیشا کو دیکھا ہونٹ کا شیخ ہوئے وه مي كه كين كو كوشش على بلكان موربي محى كيكن لگ رہا تھا اس کی زبان اس کا ساتھ ہیں دے

رواحد کو بہت ترس آیا تھااس سے اس بر۔ ''دِه .....وه شارق تفا\_میرا فیالس.....'' وه بول تو کئی می سین چرضها نه کرسی می ۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے چبرے کو چھیاتے ہونے وہ شدت سے رو بڑی میں۔ جبکہ رواحد کو زمین و آسان این نگابول میل کموست بوت

محول ہوئے تھے۔ 公公公

"امالي على محمد بهت مره آيا مل في بہت انجوائے کیا بہ کراچی کا ٹور تہینہ آئی آپ کی اتن اچمی کزن ہیں۔آپ نے بہت در کردی ان ہے کینے میں۔ ' وہ ہادی کے ساتھ کل بی لا مور چی می اورتب سے مسل عدرت کو کرا جی نامد سنا

''بس بیٹا شاری سے پہلے تو ہاری خوب دوی تھی۔ پھر شادی ہوئی تو آئی ای مصروفیات میں سے ہم وقت ہی ندتکال سیس حمہارے الول وفات کے بعد تو میرا حلقہ احباب و ہے ہی بہت مث كما تما- يولو اواك أيك شادي بي طراؤ ہو گیا ہم دونوں کا۔ تو چرسے وہی تعلق بحال ہوگیا۔"ندرت اے بتاری میں۔

''جمانی کی شادی میں ہم ضروران کو لا تیں کے چرخوب بلاگلا کریں کے بہت مرہ آئے گا۔ نور بہت المجی الری ہے میری بہت دوئی ہوئی ہے اس سے باہے مامارات کواس کا فون آیا تھا کہ ربيهي عليشيا تمهاري بغير كمربهت سونا أك رہا ہے۔ ہم سب مہیں بہت می کردے ہیں۔ دوباره كيب آو كي م ؟ "وه نور كي لب و ليح مين بتاري كلى ماتھ بنتے ہوئے بہت الجوائے كر

' بس کر جاؤتم لڑ کیوں کی تو یا تیں ہی حتم میں ہوش کان یک سے بی میرے تہارا کراچی نامدین س کر۔ ' بادی نے بیزاریت سے

اس کے بنتے ہوئے لب ایکدم سکڑ مے

''تم لڑکوں میں کون *ی سینس آف ہیوم*ر مولی براے موے کریلے۔" ماتھ بر صلفیل

قرحان اور فضيله في اس رشية كومضبوط كرف کے لیے علیما اور شارق کی تجین سے ہی نبت طے کر دی می - جس میں ندرت کی مرضی بھی شامل محی۔ یوں دونوں کمرانوں کا تعلق بہت اک بارجی مطرایا ہو۔

کچھٹر سے بعد شارق کی قبلی ماڈل ٹاؤن سے کلبرگ میں شفٹ ہو گئی تھی الیکن آپس کے لعلق میں کوئی کی میں آئی تھی، فرحان کی وفات کے بعد فضیلہ نے ندرت کو بہت حوصلہ دیا تھا، خدا كے تقل سے البيس كوئى مالى يريشانى تو محى ميس، شارق نے جلد ہی اینے ہا ہے کا کاروبار سنبیال لیا تھا، رواحہ اور علیشا کے لئے وہ حقیقا بڑا محالی ثابت ہوا تھا، وہ تو شارق کے معاملے میں جھی حبیں بولا تھا،البتہ ہادی جھی بھارکوئی بات کرجایا كرتا تھا، بھى يا قاعدہ تو اس نے شارق كے لئے نايىندىدى كااظهار تولبيل كياتفاء البته بيضرور كهه جاتا ہے کہ ہم تے علیدا کے معاملے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔

اب جی اس نے ایس بی بات کی تھی تو ندرت نے برے سلیقے ہے اسے مجھایا تھا، جس به علیشائے نہایت جمّالی تظروں ہے اسے دیکھا

اس سے ملے وہ مجھ کہتا ای وقت شراز كمرے ميں واخل ہوا تھا اور آتے ہى سب كو

المالى!" عليشا دور كراس كے كندھے

اليسي ب ميري كريا!" وه لاذ سے اس کے بال بگاڑتا ہوا بولا تھا۔

" محليشا! بهاني كوسالس تو لين دو-" غدرت اے تو کتے ہوئے فرت کے اسکوائش فالے کی جھاتے ہوئے اس نے اسے مند چڑایا تھا۔ پھر ندرت كاطرف مندكرتي موع بولي-" يت ب ما الوركا كزن بهي اختالي سفايا ہوا کوسٹ ہے۔ مجال ہے جو ڈیٹھ مینے میں

"اتنا نائس انسان ہے وہ۔ تہارے اس کھونچومسٹر بین سے تو کئی درجہ اچھا ہے۔" ہادی اس کے دفاع کے لیے فورا میدان میں اترا تھا ادر درمیان میں شارق کو بھی تھیدے لیا تھا۔ وہ علیشا کوچھٹرنے کے لیے شارق کو ہمیشہ مسٹر بین ہی کیا کرتا تھا کیونکہ جانتا تھا اسے مسٹر بین سے

كيا ..... آ ..... خردار جو شارق كا مقابلة عن أن مريل مؤسط كيا تو-"وه جلاي

ویسے ماما ہم نے علیشا کے معالمے میں جلدي سيس كردى؟ مواحدر على من مجمع بيندآيا ے۔ " وہ علیشا کی بات سے کان دھرے بغیر مانا ے خاطب ہوا تھا۔

علیشائے یا تھے یہ بل ڈال کرسخت حشمکیں تظرول سے اسے محور اتھا۔

"اول ..... مول بہت يرى بات ب بادى الي سيس كيت رب كے فيلے ير راضي رہے یں کل کویش رواحہ سے اچھا کوئی نظر آ جائے گا لو پھرتم بی کہو سے ۔ " ندرت کے لیج میں ہلی ی نا كوارى كا تاثر تھا۔

شارق رشتے میں ان کا بھتیجا لگتا تھا۔وہ فرجان کی چھازاد بہن کا بیٹا تھا اور بجین سے ان ك كربهت أنا حانا تھا۔فرحان كى چونكدا ين كوئى بہن ہیں تھی اور شارق کی جیلی ان کے پڑوس میں رئتی حی لبزا فضیله (شارق کی ماما) کی صورت من فرحان کو بین مل کئی تھی اور غدرت کو شدر

ماهنامه حناري توميز2014

ماهنامه حنا 60 نومبر2014

- 15 Je 29 2-

"كيا كرول بار! برطرف توتم بي نظرآ ربي

ہو،ایے بیل عطی ہے سی کا ہاتھ پکر بیٹا تو بھری

محفل میں چھترول ہوجائے گی۔" وہ سر تھجاتے

ہوئے بوی بیجاری سے بولا تھا، علیشا کی مسی

نوارے کی مانند چھولی تھی،شارق مبہوت سااسے

نظرون كالسلسل سى كى ميلهى آواز سے ثوثا تھا،

اس نے ملیت کر دیکھا تو سامنے عا تک کھڑی تھی

اور نا کواری کا تاثر لئے ان دولوں کو دیکھ رہی

ہوئے سائیڈیہ ہو گیا تھا۔

ے دوحار کیا تھا۔

ت يج لايا جار باتھا۔

"اوه..... سورى "شارق معدرت كرت

ناک چرصاتے ہوئے وہ ایک نا کوار نظر

اي وفت رحقتي كاغلغله اثفالو وه بقي سرجينية

والیسی کے سفر میں وہ اور ماما شیراز بھالی اور

سارا راستہ وہ شیراز بھانی کو چھیٹرتے آئی

ص، بھی بھی وہ رابعہ بھا بھی کو بھی کوئی چٹکلہ

مچوڑ دی می، آج کا دن اس کے لئے بہت

زياره تھک تم بھی ملین پھر بھی سبح بہت ایکٹونظر آ

رئ می گیارہ ہے کے قریب وہ ناشتہ اپنی عمرانی

من تیار کروا کے ٹرانی میں سیٹ کرے شیراز بھائی

الحليرن وليمه تفا اكرجه ده رات كوبهت

ہوئے رابعہ بھا بھی کی طرف بو مدکی جنہیں اسلیم

رابعہ بھا بھی کے ساتھ گاڑی میں تھے۔

علیشا یہ ڈالتے ہوئے آگے برھ کی می اس کی

نظروں کے تاثر نے علیدا کو عجیب سے احساس

يلسكيوزي! راسته جيوزي." اس كي

شكائي انداز من شيراز كود يكها تفا-"افروا آب لو بی کے بیجے بی بر کے ہیں، علیشا جنتی جمی شائیک کرے کی وہ سب خرج میرے ذے اب خوش ہو؟" بات کے آخ میں اس نے علیشا کا سر ہولے سے حقیقیا ا

و خفینک بوسو کی جمائی!" کون سے آنسو اورکھال کے آسو۔

دہ خوش سے جماگا تا چرو لئے بول می اسے خوش دی کھر شراز نے بھی بے ساختہ احمینا لا بحرى سائس خارج كي هي، جبكه ندرت اينا سر

پر بید جی نه چلا تفا اور شادی کا دن آن پنجا تھا اس نے ممرا فیردزی سوٹ زیب تن کیا تھا،جس بيآ ف واميث اور مني نيپنوں کا بھاري کام ہوا تھا، میچنگ جیواری، چوڑیاں اور تعیس میک اب سب نے مل کراس کے حسن کو دوآ تھ کرویا تھا، سب سے منفرد ومتازین وہ پوری عقل فا جان لک ربی می ، شارق تو د بوانوں کی طرح الا كردهوم رياتها-

" كي ميل يار! مرادل جاهد ب بآنا مهين بھي رخصت كروالوں۔" انتج يہ دورو یلانی کی رسم جور بی حی ، جہاں شیراز بھانی کی ساف عا تکہ اور ہادی کے درمیان ترار موری عی دو جى سائيد يد كورى ببت انجوائے كردى مى جب شارق نے اس کے کان کے باس آ کر کہا تھا۔ "توب ب شارق المهين واع كم إدى فا ميلب كرو، وه اكيلائل بيجاره لا كيون مين بحنسامه

" بمائی!" آنگھوں میں آنسو کئے اس نے ہوتے لوچھاتھا۔

ہاورم مزے سے بہال کو ہے ہو۔" وہ قطا

اس کے ڈائیلاک سے متاثر ہوئے بغیراے

وردازہ شیراز بھائی نے کھولا تھا، رابعہ بماجى ورينك كے سامنے بيتى بال بنار بى تى -"السلام عليم ليذي ايند جيكل مين، ناشة ریری ہے۔" خوشدل سے کتے ہوئے اس نے الال تعبیت کے میز کے قریب کی حمی اور ساتھ ہی ماشتر میل برسیت کرنے لی می

"اتی جلدی ناشتہ؟ بیکون ساناتم ہے ناشیخ كا؟" رابعه بما بى اس كے سلام كا جواب ديے بغیر برش ورینک بدر کھتے ہوئے اس کی جانب

'میری پیاری بھاجی جان! آپ نے شايدنا تم بين ويكما ح كركياره في رب بين-" ماس نے با قاعدہ ہاتھ سے وال کلاک کی جانب اشاره كرتے ہوئے ان كى توجہ وقت كى جانب ميذول كرواني مى-

"نظرة رباب جصے" رابعہ نے نا كوارى ہے اس کی حرکت کو دیکھا تھا اور پولی بھی تو کہجہ بیزاریت لئے ہوئے تھا۔

"میں ایک ہے سے پہلے ناشتہیں کرتی سوري-" وه دوباره درينك كي جانب مركئ هي، علیشا کو ہر گر ایک رات کی دہن سے ایے انسلنگ رویے کی تو تع جیس می، وہ حق رق رہ

" پلورابعة تعور اساكراو بحي اب لے آئي ہے تر۔" خیراز اس کے چرے کے تارات بھانے گیا تھاای لئے ازالہ کرنے کی غرض سے

اواك ربش " اس في عص سے مير يرش ينجا تفاا درشيراز كوديكها-"مشيراز! آپ اتن چيوني اورمعمولي بات ير مجھے فوری کریں کے مجھے اندازہ بیس تھا۔" اس

نے سخت نظروں سے شیراز کو دیکھا تھا اور غصے

ماهنامه حنا 🔞 نومبر2014

مامنان حنا 🚱 نومبر2014

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

"آتے ہی چر بلوں کی طرح چے کی

''نه کهو بھٹی، میری گڑیا کوکونی کچھ مت کہا

ہو۔" ہادی نے بھی تورا حصہ ڈالنا ضروری مجملا

كري " دلار سے اسے اسے باس بھاتے

ہوے اس نے بادی کوسرزش کی می اس نے

الملات ہوئے ہادی کو انگوٹھا دکھایا تھا، وہ فقط

ہیں، میری ساری شایک اجی باتی ہے۔" وہ

این پندی ہر چرخر بدلو۔ " مدرت کے ہاتھ سے

اسكوائش كالكاس بكرت بوئ اس في كها تعار

تو اتنی جلدی محا دیتا ہے اور سے مہنئی چزین

خريد نے پائن آ مصيل تكالا ہے۔ "ووسلى كى-

شوق ہیں ہے بھائی نے ہی مہیں فضول میں سریہ

چ مارکھا ہے، کوئی ڈھنگ کی چیز خریدو تب بھی

بات ہو ہے کار چیزوں یہ پیسے اڑائی رہتی ہو۔

بادی اس کی تضول شاینگ سے ہرونت عاجز رہتا

تھا جب بھی موقع ملتا وہ اسے اس عادت یہ ڈیٹنا

سنریس بھی یوئی تو کتار ہتا ہے۔ "اس نے براسا

معوری ہو، ہر چیز دیکھ کے محلے لگ جاتی ہو، میں

خورمہیں شایک کرواؤں کی شادی کی اور بھی

بہت سے اخراجات ہی ہمیں اپنا بجٹ خراب ہیں

كرناي ندرت في مي مائيد لا مي المائيد لا مي -

ر ملے لیا بھالی! آپ نے اس کوشا چک

الادي تعيك كهدر الب عليشا! ابتم على

" بعانی! شادی میں استے کم دن رہ سے

" و كرياتم بادى كے ساتھ چلى جاؤنال اور

" بھانی! مجھے ہیں جانا ہادی کے ساتھ ایک

" بھے بھی مہیں ساتھ لے جانے کا کوئی

اے کور کے رہ کیا۔

بسورتے ہوئے بولی عی-

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY COM

له دروازے بید متک دے ربی می۔

سےرخ بلٹ کئ می۔

"موري رابعه! سوري دُير بهين دل كرر مأتو مت كروناشتدنو يرابلم،عليفاتم في جاؤبيسب، جب تمہاری بھاجی کہیں تب لے آنا۔" شراز كے تو ہاتھ ياؤں چھول كے شے، وہ فورأاس كى منت ساجت برائر آیا تفاادر ساتھ ہی علیشا کو بھی جانے كا كهدويا تھا۔

علیشا کولگا تھا وہ کھڑے کھٹرے زمین میں کر میں ہو، کس دل ہے وہ فرالی صبیتی ہوئی باہر آئی تھی بیوہی جانتی تھی،اسے رائعہ کے نہیں شیراز كرويے نے دكھ ديا تھا،اس كى سارى خوشدكى، مرده دل میں بدل کئ تھی۔

وليم كالنكش رات كوتها وه يونمي بجهي بجهي ی رہی، پہلی دِفعیہ وہ اپنی ہی فیملی کے کسی بندے سے ہرف ہونی می اس لئے کوشش کے باوجود اسيخ تاثرات كوچهاتبين بارى كمى، وه توشكر تفا کہ ہربندہ ہی اپنی جگہ معروف ہونے کی وجہ سے اس براوجه الله دے مایا تھا۔

" بتم كيول اداش بلبل بن چرر بي مو-"وه رابعہ کو اسلی تک چھوڑ کے نیجے الری تو شارق نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔

"میں اسے خوشی کے موقع یہ کیوں اداس ہونے کی۔" اس نے خود کو نازل ظاہر کرنے کی يوري سعى كى هى-

'ميه بهلاوئ تم كسى اوركودينا جھے نيس'' وہ قطعاً اس کی یا توں میں آنے والانہیں تھا۔ ''سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ کہیں بادی سے تو جھر کے تبین بیٹھی سے ۔"اس نے

اینای قیاس لگایا تھا۔ '' کچھٹیں، میں بس کل سے نور کے ویٹ میں تھی تہینہ آئی نے کہا تھاوہ ولیمہ یہ بھی جائیں مے لیکن آج سے ہی ان کا فون آگیا کہ سی عزیز کا

ا يكسيرن بوكميا ب ووميس آسكته ،اي لئے مير دل اتنا برا مور با بي- " دو بالآخر ايك اجما خاما عذر راشنے میں کامیاب ہوئی می۔

"أف.....الركى كياب كالمهارا اوركيام بناؤ کی میرا؟ سے کوئی بات ہے ہرٹ ہوئے والی۔' شارق نے اپناسر پیٹ کیا تھا، کیکن چوکل اس کی حماسیت ہے آگاہ تھاای لئے اسے ڈیٹے كااراده في الوفت موتوف كرديا تفار

" احیما سنو،میرا دونتین مفتول تک کرا می ا نورلکناہےتم میرے ساتھ چلی جانا میں مہیں تھید آنی کی طرف جھوڑ دوں گا، اب خوش؟ " اسے چیزاب کرد ہاتھا۔

" تَفْيِنكُ لِوشَارِق، تم كتن التصي بونال اسے اینے دل و دماغ یہ جھایا غبار واقعی چھٹا محسول ہوا تھا، بیاحساس ہی بڑا خوش کن تھا کہ ایک بندہ ایباہے جس کو ہروفت آپ کی خوشیوں کا حساس رہتا ہے، وہ آپ کوصرف ہنتامسکرا

ی دیکینا جاہتا ہے۔ ''شکر ہے تم مسکرائی تو ، آگر تنہیں کراچی اتھا۔ ''شکر ہے تم مسکرائی تو ، آگر تنہیں کراچی اتھا۔ بیندے تو ہم بنی مون کے لئے بھی کرا جی ا چلیں گے کیا خیال ہے؟ "اس نے شرارت مجری شوخ تظرول سےاسے دیکھا تھا۔

"زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ "وہ سرخ چرے سمیت بولی تھی۔ "لعنیٰ کہ کم فری ہونے کی ضرورت ہے؟'' وہ کیاں باز آئے والا تھا اور وہ اسے آئ آی وقت یاس سے گزرتی عا تکدنے آج

مچر بوی عجیب نظروں ہے اسے دیکھا تھاعلیشا المجھن تو ہوئی تھی کیکن جلد ہی شارق نے اسے ایک کی بات کی طرف متوجه کرلیا تھا، وہ سر جھٹا ہوئے ایک دفعہ پھراس کی کسی بات برمسکرائے

آرزو ارمان جابت مدعا مجمع مجمى مبين في بيت مجمد ياس ليكن اب رما مجمد بهي نبيل کیسی کیسی فیمٹی چیزوں سے اٹھا ہے حجاب روس دیجونی مدردی وفا کھے بھی میس زندگی کے کیوس پر مناظر اتنی تیزی تیزی ے مدلے تھے کہ وہ خود چکرا کے رہ کی تھی ، رابعہ ہما بھی نے ان کی تو قع ہے بھی زیادہ جلدی اینے ربگ دُهنگ بدلے تھے، شیراز بھانی کوجس طرح يے قابو مل كيا تھا أميس اين آ تھوں سے و كھے كر بھی یقین مبیں آتا تھا۔

公公公

ابتداء میں تو ان کا زیادہ وقت اینے میکہ یں گزرتا تھا ایک مرتبہ ندرت نے ڈھلے چھے الفاظ ميس كها تقاكمه

'' بیٹیاں تو اپنے گھروں میں اچھی آتی ہیں شدی کے بعد والدین پر ہو جھ کہیں بنتا جا ہے۔ بس ان کا اتنا کہنا ہی عذاب ہو گیا تھاءرابعہ نے تو و رو کر آ تھے سے الی تھیں اور نجانے شیراز کو کیا كه كما تها كهوه اس دن سينده منهات ای تبین کرنا تھا۔

اور رابعہ نے جب سے ان کی ضدیس آگر لھر رہنا اور کھر کے معاملات میں دیجیں لیا روع كي هي، تو غدرت اس وتت كو چيتان لین، جب ان کی زبان سے پی کلمہ نکلا تھا، رابعہ و پر ہر بات بہ اعتراض تھا، پکن کو ہر دفت وہ این ارانی میں رھتی تھی، کھر گاخر ہے اس نے لے ليا تفااور هر چيزوه ناپ تول کردي مي هي-

" بيكون ساوقت بتهارا ناشخ كاءاجمي ول تو میں نے شراز سے بریڈ اور اعرے سلوائے ہیں اور آج سارا فریج خالی پڑا ہے۔ علیشائے آج کا ج سے چھٹی کی تھی ای لئے در

تھی وہ بھا بکا انہیں دیکھے گئی۔ "كيا بور باب بعني ،كس چيز كانثور ب-" شارق جوعلیشا کو ہی تلاش کر رہا تھا شور کی آوازس كراى طرف آكيا-" كيے ہوشارق! برے دنوں بعدآئے ہو،

سے اٹھنے کے باعث اب ناشتہ کرنے کی میں

آئی تھی، اہمی اس نے جائے کا ایک کھونف ہی

" آپ خود ہی تو کہتی ہیں کدایک بے سے

ملے ناشتہ میں موتا جبد میں تو ابھی دی ہے ہی

ائھ آئی ہوں۔'' علیثیا کو اینے پہلے دن والی

تذكيل بركز جيس بحول مي اور بأت منه يه مارف

كاشابداس سے بہتر موقع اس كودوبارہ نيملاء وہ

ہروت کی اس روک ٹوک سے عاجز آ چک می۔

بوتی ہو۔" وہ تفر سے آنکھیں سکیرتے ہوئے

مجھی ہیں۔ 'وہ بھی خاموش میں رہی تھی ، آج اس

في حاب بياق كرف كااراده كرليا تفار

میں رہنا ہے تو میری مان کے چلنا بڑے گا۔ "وہ

طیزیدانداز میں لہتی اسے بہت کھھ باور کروا کی

وواس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی تھی،

دکھاؤ۔"علیشا کے ہاتھ سے جائے کاگ چھنتے

میں تقسیم ہو گیا تھا،علیشا کواس رد مل کی او فع نہیں

ہوئے اسے نے سنک کی طرف اچھال دیا تھا۔

ووجھی علیشا فرحان تھی سے نہ دینے والی۔

چھنگھاڑی گیا۔

"میرے شوہر کی کمائی کھاتی ہواور مجھ پر ہی

"دەصرف آپ كے شوہر ميں ميرے بھاتى

"اوتهد .... بهاني! به ميرا كمر ب اس كمر

"بيآپ كاليل ميرے باپ كا كرے-"

"باب كا كمر ب لو ايل مرضى كرك

شاہ کی آواز آئی تھی اور قیمتی گگ کئی مکڑوں

بھرا تھاجب وہ اس کے سریہ آن پیچی تھی۔

ماهنامه حنا 📆 نومبر2014

برداشت کر جالی کیلن رابعہ بورے لائحمل کے

"عليشا! آج تم نے بر تيزي كى باين

مسجل نہیں یائی تھی کہ ایک نیا الزام اس کے سر

"اما! د كورى بن آب الى لا ولى كوراى لي تميار منازي برداشت كرنار بابول كم میری بیوی کے ساتھ بدئمیزیاں کرنی پھرو۔"وہ شیراز بھائی جنہوں نے بھی پھولوں کی چیٹری سے بھی کسی دوسرے کواسے چھونے جیس دیا تھا آج خوداس ير برك رے تھے۔

" حکین بٹا! ہوا کیا ہے؟ ممہیں شاید کوئی غلط جهی ہونی ہے شارق تو آج آیا ہی سیس-" ندرت ساری صورتحال سے بے چرهیں۔

وه این جگه محی تھی ایسا تو جھی ہوا ہی تہیں تھا کہ شارق آئے اور ان سے ملے بغیر بی جلا عائے، بلکہ اگر وہ گھر نہ ہوتیں تو وہ ان کے انتظار میں بیٹھ جایا کرتا تھا اب ان کو کیا معلوم کہ رابعہ نے ان کے کھر نہ ہونے کا جھوٹ تر اش کراہے

''ویکھا شیراز! میں نہ کہتی تھی آپ کے گھر

يد في سي الماسي اور بات اگر يبين تك مولى تو شايد وه ساتھ میدان میں اتری طی بنجانے اس نے شراز بهاني كوكيا غلط سلط في يرهاني هي كدرات كوجب وہ ماما اور ہادی کے ساتھ لاؤنج میں بیھی تھی تو شراز بھائی آگ بلولہ ہوتے اندر داخل ہوئے

بھابھی کے ساتھ اور وہ بھی شارق کی موجود کی میں؟" ان کی آواز اس قدر بلند تھی کہ تینوں چونک کران کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ "میں نے؟"ابھی تو پہلے حادثے سے

ملنے سے روک دیا تھا۔

والول نے جھے بی جھوٹا قرار دینا ہے، اگر میری

ماعنامه حنا ( ومبر 2014 م

عليشا كادماغ ساغين ساغين كرر بإنقارابعه ے زیادہ اے شارق کے رویے نے صدمہ پہنچایا تھا، وہ سامنے بیٹھی تھی کیلین اسے نظر ہمیں آ ری تھی اور ایبا واقعہ اس کی زندگی میں پہلی وقعہ

رابعه نے چندمن لگائے تھے اور الیکڑک ليل سے جائے اور سيندوج ميكر سے سيندوج تیار کرے ناشتہ عمل پیالگادیا تھا۔

" پيلوگڙيا! ناشته کروتم جي لونال شارق-" اس کے لیجے میں ائی مضای می کہ شارق متات ہوئے بغیر ندرہ سکا، اتن تصنع اور بناوث؟ اس قدرهماري اور منافقت؟

عليثا كولكا تعااكروه أيك سينذجي مزيدرك تواس كادماع محت جائے اوراس نے چير كوزور سے پیچھا دھلیلا اور بھالتی ہوئی اینے کرے کی طرف بوھ کئی تھی اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ اس کا بیمل رابعہ کے گئے جزید راہ بمواركرد مے كا، لاشعورى طور مرده شارق كى منظم تھی کہ دواجی اس کے پیچیے بھا گا آئے گا،لیلن اييا كجوميس موا تقاه جول جول وفت كزرتا جاريا تفااس كادل ژوبتا جار ہا تھا، تقریباً آ دھے گھنے بعداس نے بے تاب ہو کر کھڑ کی سے جما تکا تھا، جهال بورج بےنظرآتے منظرنے اسے ساکت و جاعد كرديا تعا-

شارق اور رابعه كى بات يربس رب تع یو کی ہنتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹے گیا تھا اور چند مچوں بعد اس کی گاڑی پورج سے تفتی چلی گئی

''شارق مجھ سے ملے بغیر ہی جلا گیا؟' اسے این آنکھوں پر یقین بیس آ رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے وہ اپنے بیا

آؤ بیٹھوناں۔" شارق کو دیکھتے ہی فورا اس کے زبان شرعی شکانے فی می۔ "میں تو تھیک ہوں لیکن ہے کیا ہوا ہے؟ اس نے متعجب ہو کرسٹک کی طرف اشارہ کرتے

ہوئے یو جھاتھا، جہال جابحاکم کی ٹونی کرچمال بھری پڑی میں اور جائے قرش پر جیل رہی گی-"آل..... مجم جين ..... عليشا كو شايد مائے پندمیس آئی بی ہاں اجی اکوئی بات ميں ، ثم بيھونال " شرمسار ليج ميں لہتی وہ كوما ا پی شرمند کی برقابو یانے کی می کوشش کو ظاہر کر

رابعہ نے اس عماری و مکاری سے پینترا بدلا تھا كدوه اين جكہ حق دق ره كئ مى مجرت في اے اس قدر مششدر کر دیا تھا کہ ذہن سے سارے الفاظ فل كركويا مواجل كليل موسيح تھے وه اس کی بات کی تردید میں ایک لفظ بھی نہ بول

'بہت بری بات ہے علیشا! یو آر ناٹ آ عاللتہ ناؤ" وہ ملاحتی تظروں سے اسے دیکھتا بوے متاسف کیج میں کہد ہاتھا۔

"ارے بھی مارے بی کھر میں کھڑے ہو كر جارى بى بىتى كو ۋانث رى بوء مانا كەخن رکھتے ہو گریہ حق اینے کھر جا کر استعال کرنا۔ اس نے بوی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بهاجی ہونے کا ثبوت دیا تھا اور ساتھ ہی چیئر تحسيث كراس بيضخ كااشاره بعي كما تعا-" لیکن بھا بھی!" اس نے چھ کہنا تھا کہ رابعد في إلى في بات نطع كردى مى-

« در میکن ویکن کچھ میں ، میں دوبارہ ناشتہ بنا دی ہوں اور تم بھی اس کے ساتھ شریک ہوجاؤ، كياياد كروك كه بها بهي في كتنااجها موقع فراجم کر دیا ہے۔'اپنائیت مجری مسکان کیوں یہ

- E & y x x 5

بات يريفين مبيل إلى فون كرك يوجه ليل،

علیشانے اس کے مامنے جائے کا کب میرے

منہ بردے مارا تھا، میں نے برا منائے بغیراس کو

دوبارہ ناشتہ بنا کے دیا لیکن اس نے تو شارق کا

بھی لحاظ نہ کیا ناشتہ وہیں پھینک کرایے تمرے

من چلي کئي-" ندرت کي بات س كررابعه تيرك

مانندائيے كرے سے تقى كى اور بلند آواز سے

کین وہ بروں کے ساتھ ایس بدمیزی مہیں کر

سلتی۔" ہادی کے تو میٹر تھوم کیا تھا۔

يقييناوه كوني نئي ليم تصلينا جاه ربي هي-

" غلط كهدر بي بين آپ ،عليشا لا كافخر على سي

اكرجدوه آج كے واقعے سے لاعلم تھالىكن

"ر کھ لیا، وکھ لیا آپ نے بی الات ہے

اتناع سے میں دہ رابعہ کی فطرت کوتو سمجھ گیا تھا،

میری اس کھر میں، جس کا دل جاہے اٹھ کر جھے

ذيل كر دے " وہ نہایت شاطر عورت هي اس

موقع کو کیوں ہاتھ سے جانے دیتی، کہے میں

زمانے بھر کی مظلومیت سموتے ہوئے اس نے کہا

تھااورا گلے ہی کھے بلندآ واز سے رولی ہوتی ایخ

كرے ميں بھاك كئى تھى، كيونكداس كا مقصد

غصے سے بھڑ کتے ہوئے ندرت کی طرف دیے کر

كے ساتھ بدلميزى كى تو مجھ سے براكولى ميس ہو

گا۔" لال انگارہ آ تھوں سے ان دونوں کو

کھورتے ہوئے وہ تن ٹن کرتے اپنے کمرے کی

طرف بڑھ گئے، بے بھینی سے تمام نفوس اپنی جگہ

公公公公

"د کھے رہی ہیں آپ اپنی اولا دکو۔" شیراز

" آئندہ اگرتم دونوں میں سے کی نے اس

تھی جب تقریباً یا کچ من بعد عاتک نے

"میں ابھی آئی۔" وہ کرے سے باہرتکی

"آلي! عليشا كهه ربى ب مجھے مبين ملنا

"ارے بی ہے وہ ایسے ہی ضد کر رہی ہو

" میں نے اس کی بہت منتیں کی ہیں کیکن وہ

واجها، میں پھر بعد میں اے سمجھاؤں ک،

شارق سے "عا تک کی آواز اتن بلند ضرور می کہ

بنولی اس کے کانوں تک پھٹی گئی تھی، وہ اپنی جگہ

كي مين خود لے كر آلى موں "رابعد آ مے بوصف

لکی تھی جب عا تک نے اس کا ہاتھ پکڑے روک

غصے میں ہے شاید، دردازہ بند کر لیا ہے اس

نے۔"عا تک کے لیج میں ایس شرمندل می جیسے

اجمى توتم اندرجاؤنال، شارق كوميني دواوراس

يل مت ہونے ديا، من وائے لے كے

آلی ہوں۔" وہ اے تاکید کرلی چن کی طرف

این نهایت تذکیل محسوس مونی تھی، وہ تو شکر ہوا

کہ عاتکہ نے اسے باتوں میں لگالیا اور اس کا

مولی هی اور عاتک نے خود بصد اصرارات ہر چیز

کھلائی تھی،اے علیشا کی بات یاد آتی جب آیک

رابعه وطيرول لوازمات سميت اندر داخل

" یارا کیسی فیالسی ہوتم خود تھو کے جا رہی

'' یہ بریائی میں نے اپنے اباحضور کے لئے

شارق کواز حد خفت نے آن کھیرا تھا اے

وه خورفصور وارجو

دروازے یہ کھڑے ہوکراہے آواز دی حی-

اور دروازه دانسته كملاجهور ديا تها-

"میمیری چھولی بہن ہے عاتکہ اور عاتکہ ہونے والے دولہا بھی۔" رابعہ نے شارق کے

"ميلوا نائس توميك يو-" عاتكه في اس كى طرف باتھ برهاتے ہوئے خوشد لی سے کہا تھا۔ "ی تو-" ای نے مراتے ہوئے اس

ويكها تعاليكن اس وفت ايبالعصيلي تعارف مبيس تھا۔"اسے بیٹھنے کا اشارہ کرلی وہ خود بھی اس کے سامنے بیشے کی میں اور اس کی بات یہ سکرایا تھا۔ " با تیں تو ہوتی رہیں کی عاتکہ! تم علیشا کو مجمى بلالاؤا كشفل كي محفل سجات بين ويسيجمي

وہ شارق کو کوئی بہت مزے کا واقعہ بتا رہی

ممی اور رابعہ کے لئے بڑی عقیدت کا مظاہرہ کیا تھا، جے من کراس کی گردن میں کلف لگ گیا تھا۔ "بس اب جیسے میں کہتی جاؤں ویسے ہی كرنا، بھے لكتا ب شارق آگيا بي م ريدي مو جاؤ۔" اس نے گاڑی کا باران س کر کہا اور خود اسےرسیوکرنے باہرنقل کی گی۔ "دليكن آني المجھ بادى زياده اچھالگا ہے۔"

رابعہ نے ماتھ یہ بل ڈال کے اپنی کوڑھ

مغز بہن کو گھورا تھا، پچھلے دو کھنٹے سے وہ اسے سمجھا

ربی تھی کہ کیسے وہ استے دنوں ہے اس کے لئے

راہ ہموار کررہی ہے جبکہ اس کی سوئی ہادی ہا تک

ویکھا ہے، مرد کی ہمیشہ جیب دیمھی جالی ہے اور

وليے بھی شارق كون سا برا ہے اچھا خاصا بيندسم

ہے چرابنا برنس ہے جبکہ بادی ابھی تعلیم عاصل

كرديا ہے، ويسے جى برنس تو سارا شراز نے

سنجالا ہوا ہے ہادی کواس میں کچھ حصہ میں طنے

والا، من نے آج بہانے سے شارق کو بلوایا ہے،

علیشا سے میں نے سے بی خوب معرکد کیا ہے وہ

شام سے پہلے اسے مرے سے نکلنے والی مہیں،

بری لی کی بھی طبیعت بہیں تھیک، وہ بھی کمرے

میں ہیں، تمہارے کئے راستہ صاف ہے، مرد کی

توجہ حاصل کرنا کون سا مشکل ہے، بس اسے

ضروت سے زیادہ اہمیت دینا اور دو جار ادا میں

د کھانا ، مجھوز رہ ہو گیا اور شارق و سے بھی جذبالی

سالر کا ہے تمہیں مشکل ہیں ہوگی۔" رابعہ نے

اس کی اکثر عادات بھی شیراز کی طرح تھیں ، وہ

بس ظاہر کو دیکھٹا تھا زیادہ کریدجیں کرتا تھا رابعہ

کے لئے اس کی سب سے بوی کوالٹی اپنی اناتھی

مقابلہ تو نہیں کر علق۔ "بیرجان کر کہ ہادی کو پرنس

میں سے چھم میں ملنے والا ، اس نے بھی معلمندی

ے کام لیتے ہوئے شارق کے لئے مای مجر ل

" تھيك ہے آيا! ميں اب عقل ميں آپ كا

اورآج کل وہ اسے ہی استعال کررہی تھی۔

چند ملا قاتوں میں ہی وہ شارق کو بچھ کی تھی،

اینے بحربات کی روشی میں اسے سمجھایا تھا۔

ہ می سی۔ ''بیوتو فسے لڑک! مجھی کسی نے مرد کیا حسن بھی

عاتك نے بسورتے ہوئے رابعہ سے كہا تھا۔

یہ شارق ہے شراز کے کزن ادر اس کھر کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دونوں کا آئيس مين تعارف كروايا تقا\_

ہے یا کھ ملایا تھا۔

''بلینھے ناں، ویسے تو شادی میں بھی آپ کو اتنے دن ہو مکتے ہیں شارق کی ملاقات ہی مہیں مو يانى، يجاره اداس موكيا موكار" عاتك كو كمن کے بعداس نے مسراتے ہوئے شارق کو چھیڑا

اور اراس تو وه واقعی ہو گیا تھا، کتنے دنوں سے اس نے اس کی صورت میں دیمتی می پت لہیں علیشا اس سے کیوں کترارہی تھی اسے سمجھ مبیں آرہا تھا۔

'جی اچھا آئی!'' وہ فرمانبرادری سے سر

نہیں تمہارے لئے بنائی ہے، کتنی کھانی ہے کھالو، مجھ سے زیادہ ترے سین اٹھائے جاتے۔ لايروائي سے كہتے ہوئے اس فے صاف اسے

"متم تو شادی کے بعد بھو کا مرداؤ گی۔" وہ مصنوعي آه مجري عي-

''بالكل نمى احيفائي كي اميد تم ركهنا مجھ سے " و مثانی سے ہی دہ زور سے سی می -" بنکش لیں نال آپ، بہت مزے کے ہیں اور جائے ڈالوں آپ کے کب میں؟" عِ اللَّهِ فِي اصِرار بعرى آواز اسے حال كى دنيا ميں

"اگر شہیں میری برواہ نہیں تو پھر جھے بھی مہیں۔" وہ سر جھنگتے ہوئے عاتکہ کی طرف متوجہ

اس ایک تھٹنے کی محفل میں وہ بہت حدیثک شارق کوامیریس کرنے میں کامیاب ہوئی می آپس میں فون تمبرز کا بھی تبادلہ ہو گیا تھا ایک محفظ بعد دونول ببنیں اے رخصت کرنے ایورج تک آئی تھیں، بہت خوشدلی سے دونوں اسے ہاتھ ملا کر گاڑی میں جا بیٹھا تھا اس بات سے قطع تظری سی کی آجھیں اس منظر کود کھے کے پھرائی

"شارق كوالي تبين كرنا جاهي، وه تجھے کیوں اگنور کررہاہے۔'' وہ جنتنا سوچ رہی تھی اتنا -ひらりをしい

آج وہ ماما کے ساتھ فضیلہ آئی کی طرف کئ تھی،اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ آج وہ شارق سے معالمه كليئركرك رب كى اليكن است حيرت كاجفاكا تب لگا تھا جب شارق نے بغیر سی مروت کے ملنے سے افکار کردیا تھا، فضیلہ آئی بیجاری سارے

، و، جھے بھی تو اصرارے کھلاؤناں۔" مور جھے بھی تو اصرارے کھلاؤنال۔"

د فعداس فے اسے کہا تھا۔

قصے سے لاسم تھیں وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو تمکیں ماما كوالبية تشويش لاحق بوكي هي-

شارق کا دن بدن بدلتاروبدان کی پریشانی میں اضا فہ کرتا جار ہا تھا، کہاں تو وہ علیشا فرحان پر جان چھڑ کتا تھا اور کہاں وہ اے ویکھنے کا بھی رودار مہیں ہور ہا تھا، وہ خود از حدیریشان ھیں کہ کس ہے اپنا مئلہ شیئر کریں،شیراز ہے تو اچھالی کی امید رکھنا ہی عبث تھا، بادی نے ویسے ہی

اورعلیشا تو پہلے ہی اینے خول میں سمٹ گئی تھی رابعہ کواس ہے خدا واسطے کا بہر تھا، ایسے میں صرف فضیلہ بی تھیں جن سے وہ اس موضوع یہ تفتلو كرسكتي تحيس ، كيكن وه بدنا يك عليها ك سامنے چھیٹرنامہیں جاہتی تھی، للبذا اس دن تو وہ جلد ہی وہاں سے اٹھ آئی تھیں۔

چند دن بعد مناسب موقع دیکھ کے وہ ایک مرتبہ پھر فضیلہ کی طرف آ کی تھیں انہوں نے محسوس کیا فضیلہ خود بھی کچھ کہنا جاہ رہی تھیں مگر الهيل هر كزنو فع مبيل هي، كه فضيله جو كهنا حامق میں وہ ان کی سی کوتھدو بالا کر کے رکھ دے گا۔ " بھا بھی! مجھے کھ مجھ بیں آربی بچوں کے الله كيا چل ريا بمليفا كاتونام من كري اس كى توری چڑھ جال ہے میں نے ایک دن شادی کا تذكره چيزا تو بے حد غصے میں آ كر كہنے لگا، میں این پیندے شادی کروں گا اور اس لاک سے کروں گا ہے جھھ سے محبت ہو میری اہمیت کا احساس ہو، میں تو خود بہت بریشان ہو گئ ہوں'' وہ از حد ندامت سے بتا رہی تھیں جیسے

اور ندرت تو يول خاموش هيس جيساب ان کے باس کینے کے لئے کچھ بحابی نہ ہو، البین يول كم صم ديكه كر فضيله كو مزيد شرمندگي جو ربي

علظی شارق کی مبیں خودان کی اپنی ہو۔

"آب بريشان نه مول بهاجمي! مي پير متجھاؤں کی اسے یہ کوئی بذاق تو نہیں، میں قرحان بھانی کوکیا منہ دکھاؤں گی ، میں ان سے *کی*ا وعده نه نبهاسكي-"

''اس کی ضرورت نہیں ہے بھیجوا'' ہادی جو ماما کو کینے آیا تھا ساری گفتگوس چکا تھا، بظاہر تو اس نے بوے حل ہے کہالیکن اندر ہے اسے شارق کی اس حرکت پد بہت آگ کی تھی۔ ''لین ہادی!'' انہوں نے چھے کہنا تو اس

نے بیج میں ہی البیں ٹوک دیا تھا۔ " چھپھوا آپ جو بتاتے ہوئے ہولئے رای ين نال من وه سب جانتا مون، شارق، عا تك میں انٹرسٹڈ ہے میں اسے خود کئی بار دیکھ چکا ہوں ، ماری کین اتن ارزال میں ہے کہا سے زبردی سی کے سر کھویا جائے ، میں جانتا ہوں اس میں آپ کا کوئی قصور جیس ہے، اس کئے ہماری آپ سے کوئی ٹاراضی میں اور رہا شارق، تو اس کے ساتھ جارا اب کوئی تعلق مہیں ، سوری مجھیجو، اگر آپ کو ہرا لگا ہوتو ،لیکن میرا خیال ہے اتنا تو ہمالا

"چلیں ماہ!" آخر میں اس نے حق دق مبیعی ندرت کوسهارا دے کرا تھایا۔ ·

فضیلہ بس اے ویچھ کے رہ کئی تھیں، ان کے پاس اب کہنے کے لئے کچھ بچا ہی میں تھا، مجرم ند ہوتے ہوئے جی بے حد شرمسار میں۔ ''بي..... بيكيا بور با ب بادي..... بير..... ب

کیے ہوسکتا ہے۔" کھر آتے ہی وہ بری طرح

یادی کے کندھے سے لگ کروہ ٹوٹ کے رونی میں ،ان کی نگاہوں کے سامنے بار بارعلیشا كاچېره كلوم ريا تھا۔

كرهمى رجى-علیشا کا بی ایس اور بادی کا ایم بی اب كميليث مواتو شيراز بهانى في مزيدان كايرهاني كا خرج اجهائے سے انكاركر ديا، ان كا كہنا تھا

بھول کئی تھی، یا تو زیادہ تر این پڑھائی میں

مصروف رہتی یا ماما اور ہادی سے بات چیت کر

لیتی بس، اس کے علاوہ اس کی زندی میں کوئی

تيسرا كام کبيس تھا، ماماس كى حالت ديكھ ديكھ كر

''میں نے یہاں تک تم دونوں کو بڑھا کر اینا فرض ادا کرویا ہے، اب آگے بادی کی ذمہ داری ہے کل کومیراا بنا بچہ بھی آنے والا ہے، جھے اب این اولاد کی فلر کرنی ہے۔" رابعہ بھابھی آج کل امید سے تھیں ای لئے اس کے کڑے آسان کو چھور ہے تھے۔ ندرت جوابھی تک علیشا کے مم کو لے کر میسی ہوتی تھیں، اس نئ افادہ پر وہ بے پناہ

م بیثان ہوگئ میں، شیراز کے انداز سے صاف پد چل رہا تھا کہ وہ علیشا کی شادی کے معاملے میں بھی کوئی دلچیں مہیں رکھتا اور ہادی کو تو برنس میں انوالو ہونے سے اس نے صاف لفظوں میں منع كرديا تفاءبه كهدكركد-

"بيميرى ذانى كمانى إدر محنت إس مي سي كاكوني حصرتبين-"

"آب كيول يريشان مولي بين ماما! ممن ہوں ناں اجی، آپ بس مارے گئے وعا كرين-" بادى فقط الهيس تسليان عيمهين دينا تها بلكة ج كل وه خوب تك و دوكر ربا تفاا در ما لآخر ایک دن اس کی جد مسل رنگ لے بی آنی می-اے یو کے سے ایک ملی میشنل ممینی سے الاممن يشرآ ما تقا، في الحال شرائل سيسر بيدمعابده موا تفاليكن الهي براكريس صورت ميل مستقل

"میری بے تصور بچی کسے اس دکھ کوسہار گیں" " آپ کیوں رور بی ہیں ماما، شکر کریں کہ س بے حیت ، بے میر محص سے ماری بہن کی حان چھوٹ کئی اگر شادی کے بعد بھی وہ ایسے کھل كُلانا لو بم كياكر لية ؟" وه ألبين تعلية بوت مسلسل رام کرنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ "عليشا كاكيا بو كا بادى؟ ميرى معصوم یے۔ 'ان کا اندر کرلا رہا تھا، وہ کیے سکون سے

اجمی تو سنے کے لگائے کے کھاؤ میں برے تھے کہ بنی کائم بھی ان کے سریہ آن بڑا تهاوه س كوليتيس كس كوچيوز عيل-'' دنیا صرف ایک شارق بیختم نهیس موجالی

ما اا اور آپ تو جائی ہیں جھے تو شروع سے بی شارق، علیشا کے لئے سوٹ ایبل مہیں لکتا تھا، يقيناً اس كامقدر الله في بهت اجها لكها سے اور و ہے بھی ماماء علیشا اب میلے جیسی بچی میڈن رس وہ مجھدار ہو گئی ہے۔" ہادی کی تسلیاں جاری

اور اینے کرے کی کھڑی سے لگ کے کوری علیشا کویا پھر کی ہوگی میں ، وہ اپنی آنکھوں ہے سب دیکھ وہی تھی کیلن پھر بھی زندہ تھی۔ اور شاید بادی مج بی کهدر ما تھا کہ وہ اب بحصدار ہو کئی ہے جمی تو اس کی ساکت چلیوں ے آنسووں کا ایک قطرہ بھی ہمیں ٹیکا تھا۔

اور پھراس دن کے بعدے وہ سرتا یابدل كى ماس نے است د كادردكوا عدر اى اليس سينے میں دنن کر لیا تھا، شیراز بھائی سے کوئی شکایت، کونی فرمانش کرنا ، رابعہ بھا بھی کو ملیٹ کے جواب رينا، عاتك كي آمدين ك بعول جرهانا، وه برچيز

مامنات هنا 🚮 تومبر2014

جاب کے امکان روٹن تھے اور وہ پیٹم بھی بہت شروع ہونے والا تھا وہ دوبارہ جلد ہی ایک ایپا كحربناني والاتفاجبيها كديهلي تفابه علیشا کی شرار تھی، ماما کی پیار بھری ڈانٹ، ماما اور علیشا خوش ہونے کے ساتھ ساتھ مسکراتے دن، جگمگالی را تیں، ان دونوں کوامیر اداس بھی تھیں، ہادی کی وجہ سے دونوں خوا تین کو بہت إ هارس رجتي هي ،اس كے جانے كے بعدوہ کے دیجے تھا کروہ چلا گیا تھا،شیراز بھائی اور رابعہ بھابھی نے کسی خاص رومل کا اظہار میں کیا تھا۔ ہادی ان کی کیفیات بھانب گیا تھا جھی ان دونوں نے کم از کم اس بات خدا کاشکرادا کیا تھا کہ کوئی ہنگامہ بیں ہوا۔

"آئى .....اگر مين علطي يرتبين تو آپ عل علیشا بی ناں۔" کلے منکھارتے ہوئے کی اجبی مرد کی پرجس آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وه جوایی بی سوچوں میں منتغرق تھی ہر بروا کے اٹھی ،متعجب اور سوالیہ نظروں میں نا کواری کا تاثر غاصا والتح تقاءجس كالمقابل يرقطعا اثرتهين

" آپکون ہیں مسٹر! اور یہاں کیا کردے بين؟ وه بولي لو مي مي كي اور كروامت على

وہ بھی تو اپنی عمر کا لحاظ کیے بغیر دیدے

میاڑے اے کھورے جارہا تھا، کویا نظروں سے ہی سالم نقل جائے گا اور مسلرا ہے تو یا چھوں تک جری جارہی تھی ، ایسے بیں اس کا سے ہونا کوئی غیر فطرى بيس تعامستزاديه كهوه تفاجهي انجان-"ناچيز كونصير سيمن كيت بين اور رما بيسوال کہ یہاں کیا کررہا ہوں تو آپ کے دیدار کے شوق میں حاضری ہوئی ہے۔'' وہ یو بھی برشوق نگاموں سےاسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ " کیا..... آ..... آ..... وه انگیل می تو

" شرم آنی جاہے آپ کو، اپنی عمر دیکھیں اور حرکتیں دیکھیں۔ "غصے سے اس کی حالت بری ہو

کئی بھجی آ واز ضرورت سے زیادہ بلند ہوگئ تھی۔ "كما موا؟ كيول جلارى مو؟" رابعداس کی آواز س کے اسے بے ڈول ہوتے وجود کے ساتھ بمشكل لاؤنج تنك آئي تھي۔

"ارے بھائی حان! آپ ....ک آئے آپ\_''نصیرمیمن کود کھے کروہ خوشی سے چلا آتھی۔ "د یہ کارٹون ای کے خاندان کا ہوسکتا ہے۔"و وہدول سے اٹھ کراندر چل گئے۔

"لیسی کلی؟" رابعه ن برے فورے اس کا انہاک دیکھا تھا جس کی نظروں نے آخری سرے تک علیشا کا پیچھا کیا تھا اور علیشا کے كرے ميں عائب موجائے كے بعد بھى اس كى آ تکھوں میں اس کاعلس نظر آ رہا تھا، کیلن چربھی ا بی اہمیت جمانے کے لئے اس نے بیسوال کیا

"كيا بتأون رابعه! جاليس سالون عن ايما سو گوار حسن مپہلی د فعہ دیکھا ہے، کس اب تم جلدی ے ایکے معاملات طے کرداور جھے بتاؤ کہ کب سريدسهراسجاكاس يرى وش كولينة آؤل-"اس یے کہے میں نوعمر اڑکوں کی بے تالی چھلک رہی

''ارے ....ارے بھائی جان! مجھری تلے رم تولیں، آپ تو ایک ہی چھلانگ میں عشق کے سارے دریا محلا مگ لینا جائے ہیں۔" رابعہ کی مكارآ تھوں كى جيك پردھ تي ھي۔

تصيرتيمن اس كا تأما زاد بهائي تفا، كرُورُ ول کی جائیداداور برنس کا مالک، دوشادیاں بھکتاچکا تھااور تیسری کی تلاش میں تھا۔

رابعداس کی فطرت سے خوب واقف می علیشا کے ذریعے اس نے ایک تیرے دوشکار کیے تھے، ایک تو شارق کو عاتکہ کے ساتھ اید جسٹ کیا تھا، دوسرالصیرمیمن کی شادی علیشا

بۇرنے تھے، وہ ایہا ہی شاہ خرج تھا، جو چیز پیندآ جانی اسے ماصل کرنے کے لئے وہ بے در لغ يبيه بها ديتا تقاب اور يهال تو معامله پحر سمي چز كانېيس بلكه ایک عدد حسینہ کا تھا، جو کداس کی سب سے بوی کزوری عی-"تم نے چزی ایس دکھائی ہرابعد کمکس

سے کروا کر اس نے تصیر میمن سے لاکھول

عالت میں صبر ہو ہی مہیں سکتا۔" اس کی چھوٹی چھولی آ تھوں سے ہوس فیک رہی گی۔ "بس آب پھر تاری کریں میں آج بی شرازے ہات کرلی ہون اور ہاں مکرا سا تیگ لوں کی آپ سے جڑاؤ حلن اور نفذی اس کے علاوہ " اس نے یقین دلانے کے ساتھ ہی الفلائے ہوئے اپنی فرمائش بھی بیان کردی تھی۔ "ارے ....اس کی تو تم قلر ہی نہ کروتم بس

میری شادی کروا دو، مهمین منه مانگا انعام دول گا۔ وہ شاید کھڑیا دہ ہی بے قرار ہور ہاتھا۔ رابعه كادل بليول الحطنة لكالصير سيمن كومزيد خوشنما خواب دکھا کراہے رخصت کرنے کے بعد وہ اب شیراز سے بات کرنے کا ملان ترتیب

° برگزنمیں، قیامت تک ایبالہیں ہوسکتا، تہاری ہمت کیے ہونی کہتم میری اتن چھوٹی بی کے لئے ایسے بڑھے کھڑوں کے رشیتے کی بات كروية ندرت توسنته ي متھے ہے ا كھڑ كئے تھیں۔ رابعه كوايے صفاحث انكار كى بركز توقع مہیں تھی، بڑی کی کوتو وہ کسی خاطر میں مہیں لائی تھی، علیشا زیادہ تر ممضم رہتی تھی، اس کی طرف ہے جھی اے کوئی دھڑ کا میں تھا البتہ ہادی کا آیک کاٹنا تھا اور اب تو وہ بھی بیاں مہیں تھا اس کے

مأهنامه حنا 2014 نومبر2014

اچھادےرے تھے، ہادی بہت خوش تھا۔

بہت الی ہوجا میں گی۔

بہت پارے البیں سمجایا تھا۔

ی فکر کرنے کی ضرورت جیس '

"ب يريشاني اوراداى صرف واق ب مي

ساری زندگی آب دونوں کو بہال کھٹ کھٹ کر

مرنے کے لئے ہیں چھوڑ سکتا، جلد ہی میں آپ

کے لئے الگ کھر کا ارتج کر دول گا۔"وہ بالکل

سنجیدہ تھا پھرعلیشا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے

''اورتم این پژهانی اشارث کرو، اخراجات

"میں رہ ھائی نہیں جاب کروں گا۔"

ماما نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا،

" ضرور كرنا جاب ليكن يبلي اين استذى

شیراز بھائی کی بدلتے روپ نے اے ہادی

نگابی جھا کرلب کیلتے ہوئے اس نے اس کی

تردید کرنے کے ساتھ ساتھ اینا مدعا بھی بیان کر

اک تیس می اتھی تھی ان کے دل میں، تتنی زندہ

دل میں ان کی بٹی ، حالات کی چکی میں پس کریسی

كميلث كروء تمهاري كوالفيكشن أتى ضرور موكه

تمہیں کوئی باعزت بوسٹ مل سکے۔''وہ جانہا تھا

ک طرف ہے بھی محتاط کر دیا تھا، وہ سب سمجھتا تھا

کیکن فی الحال وہ اس کے خدشات دور تہیں کرسکتا

تها، مروه يراميد تفااس اميدهي اب روشي كاسفر

سيد ھے لفظوں سے وہ بھی مبین مانے گا۔

PAKSOCIETY1

WWW.PAKSOCIETY.COM

ارتفايالحاظ جوده دبك كربات كرتي-

ان كا بس نبيس چل رما تھا كەكوكى جادوكى

حيزي هما كے عليشا كولہيں غائب كرديں، نہ تووہ

کیلی اتنی جلدی تہیں شادی کرعتی تھیں اور شہ کوئی

"تهمند!" روشى كى أيك كرن الدهيرك

ال تنبينهاس مشكل وقت ميس ضرور ميري

جے تھینہ کو انہوں نے ساری بات بتانی تو

وہ ماں تھی اس کی اسی نہ کسی طرح اسے

مددكرے كى "ان كے دل كواطمينان ساہوا تھا۔

ان کی تو قع کے مطابق وہ قورا مان کئی تھیں اصل

سئله تو تفاعليشا كا، ووسى صورت بهي ألبين اكيلا

قال كركے بى دم ليا تھا، جس دن اسے كرا جى آنا

تھا وہ بے حد اداس می ، بار بار ماما کے محلے لگ

كرونے لك جانى ، انہوں نے استے واسطے نہ

ریے ہوتے تو وہ ہر کر امیں چھوڑ کے نہ جاتی اور

پر بادی کا بھی یمی اصرار تھا، ناجار اے ماننا

تھوڑنے آئی تھیں ،ائیرلائن کی فکٹ کے لئے ان

كے ياس ميے بيس تھے، جو كھ جع جھا تھاوہ مادى

برنگا چی تھیں اب تو وہ بمشکل ٹرین کا تکف ہی

ماما چوروں کی طرح اسے استیشن مک

چوڑ کے جانے کے فی میں ہیں گا۔

رهز كالك كيا تفا-

اجھار شتہ تھاان کے باس-

تحيس، چانتي تحيي باتوں ميں وہ بھي بھي اپني بہو کا

"دیکھا..... دیکھا شیراز! آپ نے سے اہمیت ہے میری اس کھر میں۔" وہ غصے سے تلملاتے ہوئے اینے شوہر کی جانب بیٹی ،اس کی

"جس لڑی کو آپ نے بئی بنا کے بالا، يرُ هايا لكھايا، آج اس پيرا تناحق بھي نہيں كيراس کے لئے اچھا سوچ بھی سلیل ، کے توبیہ ب کرآب ك امال في آب كونه براسمجانه بنايا ،آب توان كے لئے بس پيشه كمانے والى مشين بين، ان كى نے سلکتے ہوئے شیراز یر ہمیشہ کی طرح نفسانی حربه استعال کیا تفااور ہمیشہ کی طرح ہی وہ بدھو

" بچ او میں ہے ماا آب نے بھی محصابنا بیا سمجها بی مہیں۔" وہ نتھنے پھلاتے ہوئے کھڑا

کہ اپنی آتھوں سے دیکھو۔" ندرت نے مہلی د فعد شادی کے بعداسے کوئی جملے کہا تھا۔

''ماں ..... ماں آپ تو لیمی کہتی ہیں کہ میں ہی شیراز کوسکھائی پڑھائی ہوں ، ارے یہ بجے تو ہیں ان کے ساتھ جو بھی زیادیتاں ہونی ہیں وہ ا بنی آنکھوں ہے دیکھتے ہیں۔"اے کون سالسی کا مامنامه حنا 🕜 نومبر2014

بوی بی دھا کے کرنے پیلی ہوئی میں۔ " ہم نے تو ہمیشہ الہیں بوا بھائی سمجھا ہے اور وه بھی جمیں ایل جھوٹی بہیں جھتے ہیں، ورنہ ميرے لئے تو عاتكہ اور عليشا برابر ہیں۔" لا كھول رویے کے لایچ میں وہ سے بھی سہدگی تھی۔ "جبرحال جو بھی ہے جھے یہ رشتہ ہر گز منظور البيل -" وه مزيد بحث مي البيل يرنا جامتي

مقابله بھی ہیں کرسکتیں۔

برادشت کی حدی بس بیان تک بی میں۔

اصل اولاد تو صرف عليها اور بادي ميل-" اس اس کی باتوں میں آگیا تھا۔

''بوی کے کانوں سے سننے سے بہتر ہے

فضاؤں کو چھوڑ آئی تھیں، جہاں کے ایک ایک وه دونول بلتي جمكت على سكة لو ندرت لے سے اس کی یادیں جڑی میں-بهجى موسمول كيسراب يين بهي بام ديد كعذاب يين ال بنديد الحصى سين، في توبيقا كدانهون وبال عمر مين في كزار دى جراب سالس لينا محال تقا نے بطاہر تو رابعہ کے سامنے بوی ہمت اور تیرے بعد کوئی ہیں ملاجو بیرحال دیکھ کے یو چھتا سادری دکھائی تھی لیکن اندر سے وہ اتنی مضبوط جھے س ی آ کے جلسائی میرے دل کوئس کا لمال تھا نہیں سی ، وہ رابعہ جیسی شاطراری سے مقابلہ ہر از نبیں کر عتی تھی، انہیں علیشا کی طرف سے

د دبس میم تھی میری داستان ۔'' بہت سارو عینے کے بعداب اس کے دل کوقر ارسا آگیا تھا۔ ایا لگ رہا تھا وہ لاواجو کتنے عرصے سے اس كاندريك رباتها آج إبرابل يزاب، وه زہرجس نے اس کے وجود کوئٹر صال کردیا تھا آج اس نے اکل دیا تھا۔

«میں بیرتومہیں کہتا علیشا! کہ بیمعمولی یا عام می بات ہے بیشک بیسانحہ بہت بڑا ہے، جس نے تمہاری زندگی کو بدل کے رکھ دیا بلین زندی بھی تواس چیز کانام ہے، زندی سلس کانام ہے، حارثات و واقعات کا نام ہے، نشیب وفراز کا نام ہے اور ایک بات یا در کھو، وفت بھی جمی آیک سالہیں رہتا، اگرآج بازی مقابل سے تو کل کو ہارے ہاتھ میں ہوگ ، تہاری سب سے بوی علظی تمہاری نا امیدی ہے۔'' وہ بہت رسان سے ا ہے سمجھار ماتھا،علیشامتحیرنگاہوں سے اسے تک

رابعه بهامجي غلط تعين، شيراز بهاني غلط تنه، عا تكه غلط هي شارق غلط تقا-

مین ..... تم غلط ہو ..... بیرسی نے اس سے

ودمیں جانیا ہوں تمہارے دہن میں اس وقت بہت ہے سوال الجررے ہیں۔ "وہ اس کی آ تھوں میں تھی تحریر پڑھ چکا تھا۔ ‹‹كيكن عليشا! ثم خورسو چو، تمهارا بھاتی بدل

خرید یانی سیس اور یوس وه اس شهر اور اس کی

ONLINE LIBRARY

PAKSOCIETY1

T PAKSOCIETY

یاس بہترین موقع تھا، ندرت کی طرف سے اگر

کوئی احتاج ہوتا تو وہ شیراز کے ذریعے دیاؤ

ا نكار كر دُ الا تهاء أيك تو بؤى ني كى جرأت اور دوسرا

ورنہ جس لڑکی کی منطق ٹوٹ مٹی ہو، اسے کون

یو چھتا ہے، میں یو پھتی ہوں اتنا کر ہ کس بات پر

ے اور پھر کیا کی بے تصیر میمن میں ، کروڑوں کا

برنس ہے اپنی جائندا دے، ساری زندگی بھا کے

عیش کرائے گا۔" نہایت بدمیری سے وہ جالل

لركيوں كى متكنياں توقتى بيں اوراس سے اللي جگه

شادیاں ہوجالی ہیں۔ "ندرت کواس کے اندازیہ

غصہ تو بہت آیا تھا، کیکن خود بر ضبط کرتے ہوئے

نان، جتنا پیدای کے یاس بنال شارق کی

سات سلول کے باس بھی نہ ہوگا،علیشا مجھے آب

ے بوہ کرعزیزے میں اس کے لئے براتھوڑی

سوچوں کی انصیر بے حد اچھا لڑ کا ہے، کوئی بری

عادت تهیں نه مسرال کالجنجصت، اپنی علیشا تو

راج كرے كى " ندرت كے تورد كھ كراس نے

اوراس کا "الرکا" کہنے پر ندرت خون کے

"اگروہ اتنابی" اچھالڑکا" ہے توتم عاتکہ

رابعہ کے لئے یہ وار برا کاری تھا، آج لو

کے لئے کیوں مبیں دیکھ لیتی۔"وواس کی جا پلوی

"تو تصير ميمن بھي تو شارق سے اچھا ہي ہے

وہ رسان سے بولی هیں۔

فورأسے پیشتر پینترابدلاتھا۔

مھونٹ کی کے رہ گئی تھیں۔

سے قطعاً متاثر مہیں ہوئی تھیں۔

ودمنکنی ٹوٹی ہے تو کیا ہوا ہے، ہزاروں

عورتوں کی طرح ہاتھ نجانجا کے بولی تھی۔

لیکن احتیاج تو در کنار انہوں نے تو قطعی

''ارے شکر کریں جو ابھی رشتہ مل رہا ہے

ڈال کے چنگیوں میں اپنی بات منواسکتی تھی۔

این تذکیل دہ توغصے سے کانپ اھی۔

FOR PAKISTAN

گیا تھا، تمہارا خدا تو نہیں بدلا تھا، جوتم نے اس

ہواتے ہیں امید رکھنا ہی چھوڑ دی، بندے بدل
جاتے ہیں لیکن خدانہیں بدلتا، اس سے بھی ماہیں
مت ہو، اس ذات سے ہمیشہ اچھی امید رکھو،
جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا وہ آ گے بھی بے
یارو مددگار نہیں جھوڑ ہے گا۔" اس کی ہا تیں سو
یعد کے تھیں، علیشا نے تدامت سے نگاہیں جھکا
لیں۔

"کتنا سی تجزید کیا تھااس نے، وہ کتنی گناہ گارتی ایک ذرای آزماکش پہ پورا نہ اتر سکی، وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں جو آزمائش کی بھٹی سے گزر کر کندن بن جاتے ہیں، وہ تو کوکلہ کی کوکلہ ہی رہی۔" آج پہلی باراس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بھے تھے۔

"جو چیز مارے رب نے مارے مقدر میں درج ہی جیس کی وہ جمیں بھی جیس مل سلتی، عاہے ہم تاحیات اس کے سیم بھا گتے رہیں، شارق بھی بھی تمہارالہیں تھا، عاتکہ نہ ہوتی تو اس کی جگہ کوئی اور ہوئی ،اگر کوئی جھس ہمیں تھو کر گلنے سے پہلے ہی سنجالا دے دے ،تو کیا ہم اس سے ال بات يہ جھڑا كريں كے كداس نے جميں الو كھڑا كركرنے كيول مبيں ديا، يااس كے احسان مند بول مرج تعبك اس طرح عليشا! شارق وه تھوکرھی جس سے تبہارے رب نے تمہیں کمل از وقت بى بياليا، تقام ليا، سوچو جواباتم نے كيا كها؟ اس کا احمال مانا یا اس کی عظری کی؟ اس کا فرمان ہے کہ اسے شکر کزار بندے بہند ہیں نا شكر يهيس ، الجهي بهي وقت ب عليشا! اس سے معالی ما تک لو، می توبه کرلوادراس کی رضا میں راصى مو جاؤ\_" اين بالون كا خاطر خواه اثر اس کے چیرے پرنظر آ رہا تھا، رواحہ کو دل کے ایک کونے میں اظمینان محسوس ہوا۔

"اس دن شادی میں بھے شارق اور عالی کاروبیا تنابرانہیں لگا جنتی تمہاری خاموثی چھی تھی درگر را تھی عادت ہے، لین جہاں تم طاقت رکھ سکو، ظالم کوسبق سکھلانے کے لئے منہ تو ڑجواب بھی دو، تا کہ آئندہ وہ کسی بھی ہے گناہ پر الزام لگانے سے پہلے کم از کم سود فعہ تو ضرور سوچ ، اگر اس دن تم ایک زور دار طمانچیاس عا تکہ کے منہ پہر رسید کرتی تو بیس تنہیں انعام میں دس بزار روپے دیتا۔" انتہائی سنجیدہ گفتگو کے اختیام پر ایسے دیتا۔" انتہائی سنجیدہ گفتگو کے اختیام پر ایسے شکوفے نے علیشا کے لیوں پہ بے ساختہ تنہیم کو تعمیر دیا تھا۔

مجھیر دیا تھا۔

مجھیر دیا تھا۔

مجھیر دیا تھا۔

مجھیر دیا تھا۔

میں مار ادامہ تع اتبہ آتا تہ میں ان اور میں تا تا تہ میں کو ان اور میں تا تا تہ میں کو انتہاں کے لیوں کے انتہاں میں تا تہ تہ تہ تا انہ میں کہ تا تہ تہ تہ تا تہ میں کو انتہاں میں تا تہ تا تہ میں کو انتہاں میں تا تہ تا تہ میں کو انتہاں میں تا تہ تا تہ تھی تا تہ تا تہ میں کو انتہاں میں تا تھی تا تہ تا تہ تا تہ میں کو انتہاں میں تا تھی تا تہ تا تہ تا تھا۔

" چلیں آئندہ اگر ایسا موقع ہاتھ آیا تو پیل ایک نہیں بلکہ دوطمانچ لگاؤں گی اے۔ "اس کی باتوں میں کچھ تو ایسا اثر ضرور تھا جوا یک عرصے بعد اس کاموڈ خوشگوار ہوا تھا۔

"لکین تم اب ہر گز امید تم رکھنا کہ میں مستوی ہیں ہیں ہیں ہزار تکال کے پکڑا دوں گا۔"اس کی مستوی آئی میں مستوی آئی میں اللہ میں مستوی آئی میں۔ جھنڈی دکھائی تھی۔

''اوں ہوں ابھی خود ہی تو آپ نے کہا ہے کہ اچھی امید بھی نہیں ٹوٹن چاہیے۔'' آنکھوں میں بے پناہ شرارت کئے وہ اس سے اسے پہلی والی علیشا فرحان تکی تھی۔

''باپ ہے۔''اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے رپہنٹی گیا تھا۔

وہ اس کی ہے ہی پر کھلکھلا آتھی ، ایک طویل عرصے بعد اسے اپنے روپ میں واپس آتا دیکھ کر رواحہ کا دل خوش سے لبریز ہوگیا تھا۔

وہ جان گیا تھا اس کی محنت اکارت جیس گئی بلکہ رنگ لے آئی ہے، تشکر بھری سانس خارج کرتے ہوئے اس کے دل نے چیکے سے اس کی خوشی کے دوام کی دعا ما گئی تھی، جس کا اسے یقین

لى كەردى دائىكالىنىس جائے گا۔ شاكەردى دائىكالىنىس جائے گا۔

آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہیں تھا، وہ

یہ حدخوش تھی ہے ہی ہادی کا فون آیا تھا۔

د تعلیشا! بس تم اب پہلی فرصت میں ماما کو

یہاں لے آئی، تم لوگوں کی الگ رہائش کا انتظام

ہر گیا ہے میں نے گلشن اقبال میں تم لوگوں کے

ہر گیا ہے میں نے گلشن اقبال میں تم لوگوں کے

لئے آیک قلیٹ لے لیا ہے، فی الحال رینٹ پہ

تبارے ایار شمنٹ میں تمام فلینس کی سیکورٹی کا

بہت اچھا انتظام ہے میں نے خوب تملی کرلی ہے،

تبہیں کوئی پرا پلم نہیں ہوگی۔ وہ خود بھی اپنی اس

کامیا بی بر بے حد مسر ور تھا اور تفصیلاً اسے آگاہ کر

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس سے

ر با تھا، علیشا نے بہت خوشکوار موڈ میں اس

اگرچہ میہاں سب بہت اچھے تھے اور ہر طرح اس کا خیال رکھتے تھے، کیکن پھر بھی اسے کس پر بوچھ بنیا پہند نہیں تھا، اس گااز کی اعتماد تب ہی پوری طرح لوٹ سکتا تھا جب وہ اپنے گھر کی زمین پر موجود ہوتی۔

نوراور تہمنداس کے موجودہ رویے پر بہت مطمئن تھیں ، اگر چہ وہ پس منظر سے لاعلم تھیں ہم ان کے لئے اتناہی کائی تھا کہ اب وہ زندگی میں دلچیں لینے گئی ہے۔

' معلیشا! تمهاری کال آرہی ہے۔'' نوراس کا تیل پکڑے ہوئے کچن میں آئی تھی، جہاں وہ چائیز سوپ کی تیاری کر رہی تھی، قاسم انگل کی ز ہائش پر۔

''فاطمہ بھابھی!'' اس نے متبجب ہو کر اسکرین پر جگمگاتے نمبر کود یکھا پھرلیں کا بٹن پش کرتے ہوئے سل کان سے لگالیا۔ ''علیشا! رابعہ کا مس کیرج ہو گیا۔'' رسی

مامنام حنال نومبر2014

ماهنامه حناق نومبر2014

سلام دعا کے بعد فاطمہ بھابھی نے اسے آگاہ کیا

تھا، وہ ایک کھے کے لئے ساکت ہوگئ،شادی

کے دوسال بعدرابعہ بھابھی امید سے ہوئی میں

بنے کے جانسز بھی بہت کم ہیں۔" فاطمہ بھا بھی

بجائے افردہ ہوگیا تھا، تاہم اینے سر کو جھنگتے

"ابلیل طبیعت ہےرابعہ بھا بھی گی۔

ر بیٹان کر رکھا ہے شاید ایسے ہی لوگوں کے

بارے میں کہا گیا ہے کہان برکوئی حالت اثر میں

كرنى اس لئے كدان كے داوں ير زنگ ير ح وكا

ہے۔" فاطمہ بھا بھی اس کے تمام کھریلو حالات

'' کیوں..... ماما کو کیوں بریشان کر رکھا

ہے، ماما تھیک تو ہیں نال۔ 'ووان کی بقید باتیں

تظراندازكرت موع بس ماما كے معلق استفسار

كرنے في كى الج سے يريشانى چھك راى كى-

علیشا، ندرت آئی تھیک ہیں ہے رابعہ سلسل

اہیں یہ کہ کرٹارچ کردای ہے کہ بیسب ان کی

بددعا كانتيجب، تم يالوخودا جاديا كجرندرت أنى

کو بھی اینے یاس ہی لے جاؤ۔'' انہوں نے بغیر

کسی لکی لیٹی کےاسے واسم حقیقت بتلا دی تھی۔

كى \_"خون اس كى شريانوں ميں كھو لنے لگا۔

"اس عورت كو تو اب مين سبق سكهاؤن

" آپ فکر مت کریں بھابھی! میں جلد ہی

لا مور الله راى مول ،آب بس آخرى كام يدكروي

که ماما کی ساری پیکنگ کردین، میں زیادہ دیر

"میں نے ای لئے مہیں فون کیا ہے

ے آگاہ عیں ای لئے زہر خند ہور ہی عیں۔

" مونهه، اے کیا ہونا تھا الٹا ندرت آئی کو

ہوئے اس نے فاطمہ بھا بھی سے بوجھا تھا۔

نے دوسرا بم اس کی ساعت بیس پھوڑ اتھا۔

" ۋاكٹرز كهدرے بين اس كے آگے مال

اس نے محسوس کیا اس کا دل خوش ہونے کی

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

وہاں نہیں تھہروں گی، ماما کو لے کر جلد واپس آ جاؤں گی۔'' وہ سیل کانوں سے ہٹا کر پلٹی تو پاس ہی رواحہ کو کھڑے پایا۔ سیسر سے سیسر

اسے پیتنہیں چلاوہ کب آن کر کھڑا ہوا تھا اور کتنی گفتگوین سکا تھا۔

'' بجھے لا ہور جانا ہے ماما کو لینے کے۔''اس نے اے آگاہ کیا تھا۔

'' نھیک ہے، میں نے تمہارے کہنے سے قبل ہی گئٹس بک کروالی تھیں، ہادی سے میری تفصیلاً بات ہوگئ تھی، ہادی سے میری تفصیلاً بات ہوگئ تھی، تم فکر مت کرو آئٹی کو پچھ نہیں ہوگا میں خود جاؤں گا تمہارے ساتھ۔''اس کا مطلب تھاوہ اس کی گفتگوس چکا تھا، اس کے تسلی آمیز لہجے نے اس کی بہت ڈھارس بندھائی تھی۔۔

رواحداس كے ساتھ لا ہورتك ضرور آيا تھا، ليكن آگے وہ اپنے آفس كے كسى كام سے كہيں چلا كيا تھا، إس نے عليشا سے كہا تھا۔

المریس تعلیا سے بہات ہا۔

اگر میں تمہارے ساتھ ہوں گا تو سب یہ سیمیں گے کہتم میرے سر پاکٹر رہی ہو، ان کو وہی علیشا فرجان بن کے دکھاؤ جو پہلے تھی، جو مغلوب ہونے کے ہنر مغلوب کر دینے کے ہنر سے آشنا ہے، جو انگی تمہارے کردار کی طرف اضحاب چپ چا ہاں کی ساری گفتگو نے علیشا کے اندر چا ہے۔ اندر ایک بار پھر توانائی سی بحر دی تھی، وہ خود کو پہلے اندر ایک بار پھر توانائی سی بحر دی تھی، وہ خود کو پہلے ایک بار پھر توانائی سی بحر دی تھی، وہ خود کو پہلے

ے بڑھ کر ہاا عمّاد محسوں کردہی تھی۔ ہر چیز و لیمی ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، کچھ بھی نہیں بدلا تھا، ہاں فرق تھا تو صرف اتنا کہ اب رابعہ بھا بھی کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ شارق بھی بہیں موجود تھا، سب لا وَ بَح بیں ہی دھرنا مارے بیٹھے تھے، کھانے چینے کا دور چل رہا تھا۔

"السلام عليم إ"اس نے با آواز بلندسب كو مشتر كەسلام كيا تھا۔

اس کی غیرمتوقع آمد نے ہر محص کواپی جگہ پرلی بھرکے لئے ساکت کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی سنجل کراس سے کوئی

اس سے پہلے کہ کوئی معبل کراس سے کوئی موال داخنا وہ سب کونظیر انداز کرکے ماما کے ( کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، ماما اپنے بیڈیدلیش تھیں، پہنچہیں سورہی تھیں یا ماضی کی بجول مجلیوں میں گم تھیں۔

''ماما!'' وہ اندر داخل ہوتے ہی ان سے مرجعیٰ

''ارے ....میری جان .... علیشا! .... کب آئی تم '' انہوں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔

'' بھے کل فاطمہ نے بتایا تھا کہتم آرہی ہوں وہ تو میری ساری پیکنگ بھی کر گئی ہے، کہدرہی تھی اے علیشانے کہا ہے، مجھے تو کچھ بھی ہیں آرہا بیٹاءتم کیا کرنا جاہتی ہو۔'' وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھیس۔

شاید ہادی نے انہیں کی تین بتایا تھا، اس ڈرے کہ کہیں وہ الکارئی نہ کر دیں، اب بیہ چوٹی علیشا ہی کومر کرناتھی۔

دونہیں ماہا! اب اورنہیں ہمیں یہاں گھٹ گفٹ کرنہیں جینا ہم لاکھ بے برواہ ہونے گا گشٹ کرہمی لیں لیکن یہاں رہتے ہوئے ہم بھی

ہی مینش فری نہیں ہو سکتے، ہادی نے سارا انظام کرلیا ہے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قاسم انگل اور تہمینہ آئی نے بھی ہادی کے اس قدم کو بہت سراہا ہے، میں اب آپ کو مزید ان ہے جس لوگوں میں رہنے نہیں دے ملتی۔'' اس کا لہے تطعیت سے مجر پور تھا، چٹا نوں جیسی مختی لئے ہوئے، وہ اس وقت وہی علیشا فرحان تھی جوایک

ِ نُد فِصلہ کر کیتی ہے، تو پھراس پر ڈٹ جاتی ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں جی۔

اور پھر وہ خود بھی تو یہاں رہنا ہیں جا ہتی خیس،علیشا کے جانے کے بعد رابعہ نے کس کس طرح انہیں تارچ ہیں گیا تھا،تھیر میمن کے ہاتھ کے انہیں تارچ ہیں گیا تھا،تھیر میمن کے ہاتھ کے بعد وہ کئی دن زخمی تاکن کی کے طرح بل کھائی رہی تھی، اپنے تبین اس نے ہر طرح علیشا کا پیتہ لگوانے کی کوشش کی تھی لیکن ہر طرح علیشا کا پیتہ لگوانے کی کوشش کی تھی لیکن ہر ارائے مالوی بھی ہوئی تھی۔

بالآخر عاتک کے ذریعے اسے علم ہولو گیا تھا انگین وہ جن مضبوط ہاتھوں میں تھی رابعہ اس کا بال بھی بیکانہیں کرسکتی تھی الیکن اس نے اپنی فکست تعلیم نہیں کی تھی۔

\*\*

علیشائے بالآخر ماما کو مناکے ہی دم لیا تھا، فاطمہ بھابھی ان کی ساری پیکنگ تو کر گئی تھیں، انہوں نے بس کپڑے چینج کیے، ان کے دونوں بیک ہاتھوں میں تھامے جب وہ یا برنگی تو سب کی سوالیہ نظریں ان دونوں کی جانب آتھی تھیں، ماما کو تیار اور اس کے ہاتھوں میں بیگ دکھے کر مب ہی تھنگ گئے تھے۔

'' یتم کرئی کیا پھررہی ہو، پہلے خود گہیں عائب ہو گئیں، نہ جانے کہاں کہاں منہ کالا کیا، ایک جگہ تو خود عاتکہ نے حمہیں ریکے ہاتھوں پکڑا

تھا اور اب مال کو بھی ساتھ لئے تیار کھڑی ہو، اے لی بی تمہیں اس کھر کی عزت کی کوئی پرواہ ہے بھی نہیں۔'' سب سے پہلے رابعہ کا سکتہ ٹوٹا تھا۔

مارے غصے کے اس کا برا حال ہو رہا تھا ابھی تو برانے قریضے بھی سودسمیت واپس لینے بھے اور وہ کوئی موقع دیئے بغیر یوں نکل جانا چاہتی تھی۔

"شیل البیل منه کالا کروں یا سفید، آپ کو اس ہے مطلب؟ ویسے فار بورکا سُنڈ انفار میشن کہ جہاں آپ کی عائکہ نے بھے رنگوں ہاتھوں پکڑا تھا اس ہے کہیں زیادہ رنگے ہاتھوں تو بیس نے بھی عائکہ کو پکڑا تھا، ویسے شارق اور عائکہ کے درمیان کوئی ایسا شرعی رشتہ تو نہیں جو وہ دونوں آزادانہ گھو متے پھریں، اس ہے آپ کی عزت پہر کوئی حرف ہیں آتا؟ ڈئیر بھا بھی۔" وہ نہ تو فصے بیس آئی تھی نہ ہی ڈر کے مارے سہی تھی، بلکہ دونوں بیگ نے پر کھتے ہوئے نہایت اطمینان دونوں بیگ نے کے رکھتے ہوئے نہایت اطمینان میں میں ماجے آن رکی ہے جسے جاتے ہوئے آن رکی ہے۔

ہے دابعہ کی آنکھیں اہل پڑی تھیں، وہ الرک جے احساس سے دابعہ کی آنکھیں اہل پڑی تھیں، وہ الرک جے احساس کی اس نے درخواعتنانہ جانا تھا، جے شیراز کے ذر ہے وہ اپنی مرضی سے آرڈر جاری کروائی تھی، آرڈ کے کیے ہے خونی سے اس کی آنکھوں میں آرڈ کھیں ڈالے کھڑی تھی۔ آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔

''شت ..... تم ..... تمهاری بیه جراًت ..... بی ابھی بلاتی ہوں شیراز کو۔'' اس کا ہر انداز اے آگ کے ڈھیر یہ بی تو بٹھا گیا تھا۔

''شیراز جیسے جالی کے تھلونے سے ڈرنا جھوڑ دیا ہے میں نے ، کوئی اور حربہ ہے تو وہ استعال کریں۔'' دہ ہرگز اس کے غصے سے متاثر

ماهناه حناق نومبر2014م

در سے بچھ آن حی باہم وہ چرجی پھے نہ پھ قرش

تو اتار دینا جا بتی می اور جب که قدرت فے

شارق کو بھے سے متفر ہیں کرستی بھی تم ۔ " عا تک

مارے طیش کے آگ بلولہ ہورہی تھی، اس کے

الفاظ اشخ اثر انداز ميس مورب تح جتنا ال

روبیہ اور اعتاد البیل جملسائے دے رہا تھا، وہ

شاید قیامت تک شارق سے منفرند کرسکوں بھی

آخروہ تم سے طوفانی قسم کاعشق کرنا ہے یو آہ تم

سے شادی کی خاطر اس نے اسم یایا کے براس

اور جائیدادکو تھوکر ماری ہے، انظل فیاض نے عاق

كرديا ب شارق كوريو آرسوللي عا تكدور شدآج كل

وجمہیں مس نے بتایا بیسب ' رابعہ اور

"مين في سوحا لا مور تو آني مون، تي مون

''اینی شادی یه بلانا مت بھولنا۔''کبول م

ا تناپيارکون کريتا ہے۔'' وہ بہت متاثر نظر آئے گ

عا تکہ کے یاؤں کے نیچے سے تو زئین مسلی ہی

می مثارق بھی ایک ٹانے کو کر بروا گیا تھا، بقیقا

ہے بھی ملا قات کرنی جاؤں ، فیاض الکل نے ہی

بتایا تھا، خیر میں اب چلتی ہوں ، فلائیٹ کا ٹائم جو

مچکتی ہوئی مسکان کو اس نے چھیانے کی ہر کا

رباب اوربال ..... وه جات جات بلئ \_

کوشش کررہی گی۔

و كوش بيل كاهي-

اس نے بیات حی رحی حی۔

" ند .... ند .... ند .... م غلط بھی ہو، میں آت

دونوں اندر بی اندر ج وتاب کھاری میں۔

"تم ایسے او چھے ہتھکنڈ ہے استعال کرکے

ات موقع بھی خوب فراہم کیا تھا۔

تہیں ہوئی تھی۔

"مچھوڑی آئی اید شروع سے جیلس ہے مجھ سے ۔" عاتکہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے محورتے ہوئے نفرت آمیز کیج میں بولی محقی۔

در میکس .....اورتم سے .....ویسے ہے کیا تم میں جو میں تم سے جیلس ہوں گی، و میکنا ذرا شارق، ہم دونوں میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے۔'' وہ رابعہ کو چھوڑ عاتکہ کے برابر آ کھڑی ہوئی تھی، لہج میں ایک تفاخر تھا، جو یقیباً ان دونوں بہنوں کھلسا گیا تھا۔

شارق نے ایک نظر دونوں پہ ڈالی، عاملہ ہرطرح سے سنور کر بھی اس کی سادگی کا مقابلہ نہیں کرسکتی تھی، وہ ہر لحاظ سے اس سے بہتر تھی ادر یہی بات شارق کوسلگا گئی تھی۔

بر من برہ ہے۔۔۔۔۔ شکل کا کیا ہے اصل بات تو کردار کی ہے افسوس جو کہ تمہارے پاس نہیں ہے۔'' اسے وہ لمحات یاد آ مجے تھے جب رواحہ نے اس کی دھنائی کی تھی ، اپنی وہ ذلت وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتا تھا۔

شارق کے جواب نے عاتکہ اور رابعہ کے سینے میں گئی آگ ہر گویا مختذے پائی کے چھینے ارد کے جھینے مارد کے لیے مارد کے لیے مارد کے لیے مان کی آٹھوں میں علیشا کے لیے صاف مسنحرا الما القا۔

صاف سحراندا تھا۔

"اچھا۔۔۔۔ ویسے تہارا اپنی نام نہاد
پاکدامن عاکمہ لی لی کے بارے میں کیا خیال
ہے جو بیچاری تین ماہ تک ہادی پہنا کام ڈورے
ڈالنے کی کوشش کرتی رہی اور جب اسے احساس
ہوا کہ ہادی کوتو میری بہن نے پھوٹی کوڑی تک
نبیس دین تب وہ تہاری طرف متوجہ ہوگئ۔ "ان
دونوں بہنوں کو ہرگز تو تع نہیں تھی کہ وہ اتن ہے
دونوں بہنوں کو ہرگز تو تع نہیں تھی کہ وہ اتن ہے
باکی کا مظاہرہ کرے گی وہ بھی شارق کے

سامنے۔ شارق کی جس کمزوری کوان دونوں بہنوں نے اس کے خلاف استعال کیا تھا اس نے بھی اس کروری کافا کدہ اٹھایا تھا، اگر جداسے ہر ہات

"ارابوی زبردست سینگ کی ہے تم نے لؤے" وہ اور نور اکھی ہی گھر میں داخل ہوئی تیں،
اے آج کے لئے کچھٹا پنگ کرناتھی، جبی اس نے نون برنور کوساتھ چلنے کا کہا تھا، وہ ہمی خوشی راسی ہوگئی تھی، تہیند آئی نے اس کے نہ نہ کرنے کے باوجود ڈھیروں سامان ڈرائیور کے ہاتھ بھیج ریا تھا، وہ دونوں ابھی شاپنگ سے لوئی تھیں، نور اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے سراہ رہی اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے سراہ رہی تھی۔

''کہاں سیٹنگ کی ہے ابھی تو بس ضرورت کی ہی تھوڑی می اشیاء خریدی ہیں ہتم تو شرمندہ کر رہی ہو۔'' ماما ان دونوں کے لئے جائے منا لائی تھیں۔

''آ ۔۔۔۔۔اچھا۔۔۔۔۔تم شرمندہ بھی ہوتی ہو؟ ٹن اطلاع ہے میرے لئے۔'' وہ دیدے منکا کے بول۔

''مرو .....تم تو۔'' اس نے پاس دھراکشن اے مینچ مارا۔

''ہیلو سے ایوری باڈی، کیا ہو رہا ہے، ارے داہ یہاں تو چاہے کا دور چل رہا ہے، آئی میرے لئے بھی اسٹر دیگ سی چاہئے۔'' اسی وقت رواجہ اندر داخل ہوا تھا اور اندر کا ماحول دیکھ کر اس کاموڈ خوشگوار ہوگیا تھا۔

''کیوں؟ تمہارے آفس میں کیا جائے نہیں ملتی جو یہاں بھا کے چلے آئے ہو، جائے نوش فرمانے۔'' ندرت کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نور بول اٹھی تھی۔

"مين آفس كام كرف جاتا بنول، جائ

پینے نہیں''جوابا و ہاسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ '' دیکھ لینا ، جائے کا بیرکپ تمہیں بہت مہنگا پڑےگا۔'' نورنے اسے خبر دار کیا تھا۔ ''کیوں؟ مہنگا کیوں پڑےگا۔'' وہ مشکوک

" بھی سیدھا سا مطلب ہے، چاتے کے بدلے میں آپ کو آئسکر یم کھلاتی پڑے گا۔ " علیشا نے مسکراہٹ دہاتے ہوئے بڑا سادہ سا اندازاختیار کیا تھا۔

''آئسکریم نہیں ہوتون، ڈنرلیں گے ہم وہ بھی اپنے پسندیدہ ہوئل میں۔'' نور نے اسے کہنی مارتے ہوئے بڑی پرزورتر دید کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فرمائش بھی بیان کردی تھی۔ دور دیں در دید ہوں۔

"چاؤ جاؤ اتنا فالتو ٹائم میں ہے میرے باس-" ندرت کے ہاتھ سے چائے کا کپ چرتے ہوئے اس نے ناک پر سے بھی اڑائی تھی۔

''اور سناؤ بیٹا! تہینہ اور قاسم بھائی کیے ہیں۔'' ندرت نے اس کے پاس بی بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا، رواحہ کو دیکھتے ہی ان کے ذہن میں بادی کا کہا گیا جملہ کو جنے لگا تھا۔

" اگرعلیشا کے معاملے میں آپ نے اتنی جلد بازی نہ دکھائی ہوتی تو رواحہ ہر کھاظ سے پرفیکٹ لڑکا ہے، جھے ذاتی طور پر دو ہے حد پہند ہے۔'' تب تو وہ اسے ڈبیٹ کر خاموش کروا دیتی تھیں لیکن اب ان کا دل چاہتا کا کاش کہ ہادی کی خواہش پوری ہوجائے۔

''بنی آنٹی! سب ٹھیک ہیں، بڑی مامائے سنڈے کوآپ کو لینچ پرانوامیٹ کیا ہے۔'' رواحہ کی آواز نہیں حال کی دنیا میں کھنجی لا کی تھی۔ ''اورتم اب بتارہے ہو۔'' لورنے خشمکیں نظروں سے اسے دیکھا۔

مامنامه منای نومیر 2014

مامنات حناق نومبر2014

اے برا پھیس اور فارم دیے آیا تھا۔ "اے اچی طرح دیکھ لیٹا اور فل کر دیا، یں دو پہریس آؤں گاتو لے جاؤں گااور جمع کروا دوں گا اور باں اچھا سا کیج بھی تیار رکھنا فی الحال جلدی میں ہوں ، آفس کا ٹائم ہور ہاہے۔ اور بہتو اس نے بھی مشاہدہ کرلیا تھا کہوہ وقت كاكتنا يابند إى كي الى في اك في رك ير اصرار مبین کیا تھا، وہ براسپیلس اور قارم چھوڑ چھاڑ کی تاریوں میں لگ کی تھی کر ملے هموشت اور کونے اس کی دو ہی پیند بدہ ڈشز تھیں ،وہ جلدی سے ہاتھ چلانے می-پن سے فارغ ہو کے اس نے ہاتھ لے كر ملكا آساني جارجيث كاسوث يبينا وإندركا موم خوشکوار ہوتو پر چر و سے ہی خوبصورت للی ہےوہ فارم اور براملیکش کئے ماما کے ماس لاؤ کی میں آ د میں رمیعتی ہوں ماماً " مین ڈور سے بیل بونی تو وه دل کی دهر تنین سنجالتی کفیری بوگی، این سادہ ی تیاری اے زیادہ لک رہی گی۔ دیکھ کے دہ خوش سے نہال ہو گئ گئی۔ ان کے عقب میں نکل کر آیا تھا، لہجہ شوقی سے

"آئم .... جناب من جي جول-"شارق مجر پور تھا، وہ تو یوں بوز کررہا تھا کویا ان کے ورمیان بھی سے ایام آئے ہی مہیں تھ، وہ نظر

"آ ع .... اندرآ ع ـ" وه أيس اي معیت میں لئے اندرآ گئی۔

"ارے نضیلہ تم!" ندرت بھی اے دیکھ کر بہت خوش ہونی تھیں۔

وه البيس و بين چيور كر يكن بيل آگئ، وه ایے کسی رویے ہے شارق یہ کچھ ظاہر کرنا جا ہتی

مامنامه حناد العنومير 2014

"آج اس کی والدہ اور آیا آئی تھیں تمہارے لئے ٹا قب سجانی کا پر پوزل لے کر 🕊 ان كالبحياتو بهت عام ساتھاميلن نگاہوں ميں کھ خاص ضرور تھا، جس نے علیشا کو مصفح کا دیا تھا۔ ''الین کونی بات مجیس ہے مامالیہم ساتھ کام ضرور کرتے رہے ہیں لیکن میں نے بھی اس کے متعلق اس انداز میں ہیں سوچا۔'' وہ سجید کی ہے تھک ہے سوچ لوہ پھر جواب دے رینا۔ 'وہرسان سے بہتی ہوئی اٹھ کئ تھیں۔ " لو وه ميرا وجم تبين تها، يقيناً ثا قب بحالي کے دل میں کوئی جذبہ ضرور تھا۔ "اس نے مختشل اباے آس کے وہ لحات یاد آرے تھے جب ٹاقیب سجانی ہار ہار بے قابو نظروں ہے و کھنا تھا، بھی اس کے ڈیک ٹاپ برکونی نظم لکھ دینا اورعمران حبدر کا اے چھیٹرنا ،کیلن جو بھی 🖥 ٹا قب سحانی نے بھی ای کے احترام اور تقدی میں کی نہیں آنے دی تھی بھی کوئی ایس قابل گرفت ترکت مجمی تبیس کی تھی۔ ' دولیکن .....لیکن بیمیرادل....ایے کیولا لگ رہا ہے کہ رواحہ کے لئے میرے دل میں الگ جذبات کیوں آ رہے ہیں.....ہیں میں ر ہا تھا اور میرسب اسے کتنا اچھا لگ رہا تھا، اس نے خود کوڈیٹنے کی بہت کو محش کی کیکن بے سود۔ "رواحه....رواحه....رواحه"اسكادل بس ایک ہی راگ الاپ رہا تھا، اپنی ہی سوچوں ے خبرا کروہ تورانی وہاں سے اٹھ کئی تھی۔ 公公公 سب کھائی جلدی جلدی اچھا ہو جائے گا

" شکر کرو که باد آگیا اور چلو اتھو پہیں ڈیرے ڈالنے کا ارادہ ہے کیا، بڑی مامانے کہاتھا والیسی برنورکو لیتے آنا۔ 'وہ الثالی کے مرہوگیا۔ "اتی جلدی، ڈز سے سلے تو ہر کز مہیں جانے دول کی میں۔"علیشا تور آبول اکفی تھی۔ ' دهبیں علیشا! کھرسہی ، یونو کہ لاسٹ ڈیٹس چل ربى بي ان رنون من كام كا برون بهت زیادہ ہے۔"اس کی ریزن معقول تھی، نا چارا سے

بس اب گھر داری کرنی ہے، کتابوں کی مسلیشن کرو میں ایک دو دنوں میں مہیں فارم لا دوں گا۔'' جانے سے ملے وہ اسے و کنامیس محولا

الريس-"اس في كه كمنا جايا-'' کوئی اگر مرتبیں طلے گی، جو میں نے کہہ دياوني بوگابس ـ "وهاس كاجمله كاشا بوافيصله كن

"المحى زيردى ب- "وه برير بولى-" الله عد" الله في آلمهول ميس آلمهيل ڈالتے ہوئے اس نے دھوس جمرے انداز میں کہا

کچھنو ایساضرور تھااس کی آنکھوں میں ، جو ات شیٹا کے پلیس جھیکانے یہ مجبور ہوگیا تھا،اس کے لیوں کے کوشوں میں مرحم مسکان ابھری تھی۔ " آج تو بہت تھ کاوٹ ہو گئی ماما '' انہیں سی آف كركے وہ رهب سے صوفے يديم دراز -しょきなごり

'' یہ ٹا قب سجائی کیبالڑ کا ہے ملیشا!'' ماما کے غیر متو لع سوال بیدوہ چونک کے اٹھی تھی۔ "اجھالڑکا ہے، کیوں؟" اس نے متعجب ہو کر جواب دیے کے ساتھ بی سوال داغ دیا

مامنامه حنا 🕾 نومبر 2014

اسے تو یقین ہی ہیں آر ہاتھا، ابھی سبح ہی تو رواجہ

تھی، اسے باد تھا جب وہ رابعہ اور عاتکہ کے

ساتھ معرکہ کرکے آئی تھی تو الحلے ہی دن اے

كر لوشارق اب تمهاراتيس موسكتا-" ييتميس

اے س چرکا اشتعال تھا، شایدایی بے عزلی کا یا 🏴

"اوه..... تمهارا خيال ب كدشارق كوهل

"أيك بات ياد ركهنا عاتكه، مين خمباري

اوراب نضيله مجميعوا درشارق كايبال آناء

"لَتَا عِلَيْهِي آج مير ع آف كي جربو

منی کھی۔ ' وہ اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا، وہ کولی

ہوں تم آج بھی وہی علیشا ہو جو جھے سے بناہ

تمہارا اعتاد قائم رکھاہے میں نے دیکھ تو حمہارے

یاس ہی لوٹ آیا ہوں وہ کیا کہاہے بروین شاھر

وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آب

بس میں بات اچی ہے میرے ہرجال کا

"سورى، ميرا ظرف بروين شاكر جتنا بلنه

یار کرتی ہے، آخر مارا ساتھ بھین سے ہے، ا

بھی جواب دیے بغیر فرج میں سے دودھ کا اب

" چھوڑ ویار! ایس بھی کیا ناراضی ، بٹس جانتا 📘

تے جائداد ہے عال کروایا ہے، وری تی-"وہ

دل کھول کے جسی، پھر سجیدہ ہوئی تو کہتے میں زہر

طرح جھوٹا مہیں کھالی اور دوسری بات تھوک کر

وافنے کی عادت میں ہے مجھے۔" اور ساتھ بی

وہ سمجھ تو گئی تھی ، لیکن چھپھو کے احترام کی دجہ سے

وہ شارق کے منہ جہیں لگنا جا ہتی تھی، جو بھی تھا

اس نے لائن ڈس کنکٹ کردی تھی۔

چھپووكاروية بھى جى بيس بدلا تھا۔

"تم نسادي جزيو اليكن تم جتني مرضي كوشش ال

عا تكه كانون آگيا تھا۔

مچرشارق کے عاق ہونے کا۔

2 31 Sne 50 0-

عاتك في دهتكارا بالوحمهين من بادا حمي اور جب اس کی بانہوں میں جمولتے تھے ت تک تو میں مہیں ایک بد کردار بے حیا اور فاحشہ عورت کی می جومردوں کے دل بھائی ہے مہیں اگر عقل بولي تو خودسوية اتفاعر صے سے تبهارا تو دل کھا نہ کی ، تمہارے ساتھ کتنے شرمناک سین کری ایث کر چکی حی جوتم نے اتنے ریش الزام مجھے یہ لكائ بولو ..... جواب دو .... ين اتناعر صدكمر ہے باہر مفوکریں کھائی پھری بھی میرااحیاس آیا مہیں ہیں؟ مہیں آیا ناں، پھرتم نے کیے سوچ لیا كهيل مهين معاف كردول كى؟ بات الرغلط جي کی ہوتی تو شاید میں دل وسیع کر بھی میتی سین بات تويبال كردارية كى ب، مين ناتو مجر بحول سلتي هول اور نه بي معاف كرسلتي مول اور نه بي تم ے کوئی رابط رکھنا جا ہتی ہول تمہارا وجود، تمہارا خیال، تمهارا احماس میرے نزدیک ہر چرصفر ے کہادے کئے میرے پاس صرف رجلش ہے اور چھیل اور آئندہ میرے سامنے آئے کی على نه كرما ، ورنه من مركز كوني لحاظ ميس كرون کی۔'' وہ انگاروں ہے بھرا طشت اس بیرانڈ لیتی تن فن كرنى باہر نقل كئ تھى اور شارق کے لئے

من ہوتے ہی اس نے الٹاسیدھا فارم فل کیا ماما کے ساتھ ل کے کھر کے کام نبٹائے اور پچ

لیکھے صرف کچھتاؤے چھوڑ کئی تھی، ساری زندگی

\*\*

ساری رات وہ بے چینی سے کردنیں برلتی ر ہی تھی، ذرای آنگھ لتی بھی تو الٹے سیدھے وہم اسے پریٹان کرنے لگتے، پیٹنہیں وہ رواحہ کے کئے اتنا کی کیوں ہورہی تھی، حالانکہ بات تو اتنی بری میں موتے جاتے اس نے ساری رات

ائم سے پہلے ہی فارم اور براسپیلٹس اٹھا کے

'ماما! میں ذرا نور کی طرف جارہی ہوں، رواحه کوفارم دینا ہے وہ جمع کروا دے الہیں ڈیٹ لک ہی نہ جائے۔'' کوئی نہ کوئی بہانہ تو تر اشنا ہی تھا اور ویسے بھی اس کے پاس ایک معقول عذر

'' تھک ہے ذرا دھیان سے جانا۔'' مامانے كباتو وهمر بلاني خدا حافظ كهدكرنظي آني-وہ سارا راستہ دعا تیں کرنی آئی تھی کہ رواحه كمريد بى ال جائ اور شايداس كى دعا قبول بھی ہو گئی تھی کیونکہ رواجہ کی گاڑی اے بورج

سی ہو بروین؟" لان شن بی اے روین ل کئ چی ، جووہاں سے جائے اور لواز مات سیٹ رہی تھی، شاید کچھ دمر پہلے کوئی کیسٹ

" محك مول عليشا لى لى آب كيسى بين؟ آپ کے بغیر کھر بوا ہی سونا لگتا ہے جی میں تو ہتی ہوں آپ تو اپنی ماما کو لے کریہاں سے آ ہا ئیں رونق ہو جائے گی۔'' پروٹن اسے دیکھ کر خوش ہو کئی تھی اور حسب عادت اسٹارٹ بھی ہو گئی

''تم بھی بس بہت ہوتی ہو،نور کہاں ہے۔'' وواس کی بات پیمسرانے لگی۔

''نور لي ٺي تو ڀارلر ڪئي ٻوئي ٻين جيء آپ کو كيل يدة آج كل كفريس رواحه صاحب اورنور في نی کی شادی کی یا تیں چل رہی ہیں پرامرہ آئے گا کی۔ ' وہ بہت جوش سے بتار ہی تھی ، جبکہ علیشا كادماع وهك سے او كيا تھا۔

"رواحداورنور .....؟"اے دل کی دھڑ کن بنر ہوئی محسوس ہوئی۔

مامنامه مناق نومبر 2014

" دخمهیں کوئی غلط جمی ہوئی ہوگی پروین ۔

دولیں جی اس میں کہا غلط ہی، میں نے خود

اسے کا نوں ہے سناہے اور آپ ادھر کیوں کھڑی

مولئي اندرآ عي نان، وه سز نيازي جي آني

موئی ہیں، بوی ٹی ٹی کو پیتہ چل گیا تو مجھے ڈانٹ

یڑے گی آ جا تیں۔ "وہ جلدی جلدی برتن سمیث

علیشا مردہ قدموں سے چلتی ہوئی اندر کی

طرف بره منى، اب كمر آكي هي تو ملے بغير بي

علے جانا تو يقيياً ميوب بات مي ، تهينه آئي ہے

ملنے کی غرض سے وہ ڈرائینگ روم کی طرف چل

سے لہتی آئی تھی کہ رواحہ کی شادی نور سے ہو

جائے کھر کی بات کھر میں رہ جائے کی، آپ

کہاں دونوں کے رشتے تلائتی پھریں گی۔'' سے

عَالَبًا مسز نیازی تھیں، جو تہینہ آئی کے اس نیفلے کو

مير ع خدا-" اسے لگا اس كا دل كھك

وہ تمام اخلاقیات کو بھلائے بھالتی ہوئی

وال سے تعلی می مزید سننے کا اس میں حوصلہ بیس

تھا، بروین مکا بکا اے واپس جاتا دیکھ رہی تھی،

آنو تھے کہ ایک تواڑ سے بھے چا رہے

تھے، اے کھے مجھ میں آ رہا تھا کہ کون سا راستہ

جیے تیے کرکے وہ کھر تک پیچی تھی، ڈیلی

كيث جانى سے وہ دروازہ كھول كے إندر داخل

مول هي ، ماما عاليا ظهر كي تماز ادا كرر بي تعيس ،اس

فے فکر کیا کدان سے سامنامیں ہوا، ورنہ وہ

ہے وہ کس طرف بھاگ رہی ہے۔

سر قاسم، من تو شروع بى سے آب

کرٹرالی میں رکھنے لگی۔

سراه ربي هيں۔

اس نے خشک کبوں پر زبان چھیرتے ہوئے کہا

مبیں ہے۔"اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا،اس

نے بے حد سیاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا،

کیلن شارق کے عقب سے اسے واپس بلنتا ہوا

وہ شارق کو چھوڑ چھاڑ رواحہ کے پیھیے لیک

ھی،کیلن وہ رکے بغیر ہاہرنگل گیا تھا اور آ ٹافا تا

گاڑی بھگا لے گیا،اس کی بکارلیوں میں بی وم

تو زئی هی دل یه بھاری بوجھ سامحسوی جورہا تھا

میں آن تو شارق کے ماتھے یہ بل بڑے ہوئے

مجھے میں مجھ پر لیجر اچھا لئے پر تمہاری دھلانی کی

ی-"اس نے ہر کر کوئی لحاظ ہیں کیا تھا،اس کی

''حِھوڑوتم پرانی ہاتوں کو۔'' وہ تھسیانا ہو

''وه باتیں اتنی بھی یرانی مہیں ہیں مسٹر

شارق فیاض احمد اورتم کیا امید کے کراب یہاں

تک آئے ہو کہ میں تہاری خاطر دیدہ دل فرش

راہ کیے بیٹی ہوں گی، جھ تک آنے سے پہلے

مهمیں ایک دفعہ اسے تمام الفاظ برغور کرنا جا ہے

تھا جوتم نے میری شان میں صادر کیے تھے۔

رواحد کے ملے جانے کے سبب اس کا سارا موڈ

غاریت ہو گیا تھا، وہ جو خاموش رہنے کا ارادہ کر

" آئم سارى عليشا! مين شرمنده مول-"وه

"جہتر ہوتا کہ بیسوری تم عاتکہ سے جا کر

📶 كرتے شايد وہال پھھ كام آ جالى، مونيد آج

چلی هی ایدم بی پید يردى ـ

برطرح اسدمنالينا عابتا تفا

آتھوں سےشرارے لیک رہے تھے۔

'' پيون کالا کا تھا نال جو .....'' وہ واپس کجن

'جی رواحدوہی ہے جس نے بھرے بازار

يتذبيس وه شارق كى لتى بكواس بن يايا تھا۔

ا رواحہ دکھانی دیا تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے

زمین کھسک تی۔

بھی تو یبی کہہ رہی تھیں اور ویسے بھی اس میں

ہوئے اس کی بات درمیان میں ہی کاف دی می

مجھے جانتی ہومیرا اور نور کا رشتہ کیا ہے؟ نور میری

رضاعی بہن ہے۔ "اس نے بم بی تو پھوڑ اتھا اس

ک اعت پر۔ «لل .... لیکن .... میں نے ... اس

رن ..... خود سنا تھا۔ "مارے جیرت کے الفاظ اس

° نتم اگر تھوڑی ی عقل استعال کر لیتی یا پھر

سز نیازی کی بوری تفتگوس لی می یا م از کم بوی

ا ا كا جواب بي من ليتي تو شايد كوئي سيرهي بات

تہارے دیاغ میں آئی جاتی۔"وہ سخت متاسف

اس ونت مجھے کیا ہو گیا تھا۔'' ندامت کا مجرا

احاس اے این حصار میں جکر رہا تھا، جنا

سوج ربی هی اتنابی شرمندگی برهتی جاربی هی -

كرمح ثاقب سجاني تحمتعلق استفساركيا تفاورنه

یں تو بے موت مارا جاتا۔" وہ اس کی معظی پر

مورى مى ، البعى تو شكر مواكة توركواس كى بمنك

تبیں بدی تھی، ورنہ وہ کس منہ سے اس کا سامنا

الاے مایا اور بوی ماما آ رسی میں میرا بربوزل

ك كر بولومظور ب\_" وه يكدم پيترا بدل كے

موائے ماتم کے اور کیا کرسکتا تھا۔

" آئم ساري .... رواحه بين يعتبيل

"و و تو شكر بي ندرت آني نے محصافون

" آئم ساری اکین ۔" وہ جی بھر کے شرمندہ

"اس سوري ووري كوچهوژو، آج شام مين

كاساته چوز عارب تق-

لج من كهدر بالقار

" بكواس بندكروايل" اس في دبازية

" تم ہے ایس ہی کوئی نضول سی تو تع تھی

رائی کیا ہے بلکہ جھے تو بہت .....

وهبهم كرخاموش مولى-

ایسے الجھے بھرے طبیے کی کمیادجہ بیان کرتی۔ "رواحه اور نور ..... نور اور رواحه" ايما تو اسے بس اتناعلم تھا كەرداجد، نوركا چازاد کزن تھا، ایک روڑ ایمیڈنٹ میں رواحہ کے مانا مایا اورایک بہن کی وفات ہوگئ تھی تب سے تبیند آئ اور قاسم انكل نے بى اسے اپنا بيٹا بناليا تھا، اس سے زیاہ ایس نے بھی یوچھائی ہیں اور نہ ہی

اس نے بھی سوجا بھی نہیں تھا۔

اس کی ضرورت جھی۔

اب اے وہ ہاتیں بادآ رہی تھیں جن کی

طرف يهلي بھي اس کا دھيان نہيں گيا تھا، رواحہ

اور تور کا لڑنا جھڑنا ایک دوسرے کے لئے

يريشان مونا، چهونی چهونی باتوں کا خيال رکھنا،

برتھ ڈے یروش کارڈ اور گفٹ دیٹا اور ڈھیرساری

کھاتے ہیں۔'' ماما نماز پڑھ کے آئیں تواسے

ال كہلوا ديجيج ، وه يقيناً أيك اچھالڙ كا ہے۔ "اس

ی سوالیدنظروں سے نگاہیں چرانی کھڑی ہو گئی

تھی،جس سوال کا جواب خوداس کے یاس مہیں تھا

لا دُبْخِ مِيں بيٹيا د مکھ کرد ہ مطمئن ہو گئي تھيں۔

نے چند محول میں ہی فیصلہ کرلیا تھا۔

وهان كوليےديني .....؟

مملیشا! آ گئی تم، چلوا جھا ہوا مل کے کھانا

"الما آب اتب التب سجاني كي محروالول ك

"مين اب كجهدرية رام كرول كى-"ووان

"تم .....تم جھتی کیا ہوخود کو؟" دھاڑ سے

تہیند آنی اور قاسم انکل کے حیتے اس پر

وروازه كحلاتها اور رواحه جارحانه تيور كت اندر

واقل ہوتا دی کھراس کا چروایک کھے کے لئے لن

احسان تنصوه ہرگز انہیں اپنی وجہ سے کوئی د کھیمیں

ہوا تھا،لیکن پھروہ مجل کی تھی۔

لفظ چباچبا كربولاتها\_

کیڑوں کودارڈ روپ میں سیٹ کرتے لگی۔ ''میری بکواس تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے ک اليل -"وه سخت يرجم ليج من كبتا موااس كارج این طرف موز گیا۔

كيس ـ "وه مونث چيات موئ نگايس جمكا كل میرے علم کے مطابق تو کل تک مہیں ٹا قب سجانی ہے کوئی وابستگی مہیں تھی رہے ایک یک تمہارے اندراتی پندیدگی کہاں سے اندائی

''شادی کے لئے محبت کا ہونا ضروری لا مہیں ، وہ ایک احیماانسان ہے ، ویسے بھی آب اور توراب این شادی کی تیاری کریں،آب کا بہال آنا اب مناسب میں ، آپ کونور کے جذبات کا احماس كرنا جائي-"اس في وهي حصي الفاظ میں الکلیاں مروڑتے ہوئے نہایت رک رک کر اس سے کہا تھا۔

دماغ درست بتمهارات وها تعل ای توبرار " المال تعليك بى توب عن اس دن آب كے

كينحانا جايتي تقى\_ '' بہ ٹا قب سجائی والیا کیا معاملہ ہے۔'' و اس كے سريد كھڑا او چور ما تھا۔ ''معاملہ کیا ہے مامانے آپ کو بتایا ہو گاہی

کا پروبوزل آیا تھا اور مجھے کوئی اعتراض نہیں \_ وہ بظاہر نارمل نظر آنے کی کوشش کررہی تھی ،لیکن اندری اندراے رواحہ کے انداز ہولائے دے

'لیکن مجھےاعتراض ہے۔'' وہ ایک ایک

وہ اس کی بات نظرانداز کرکے دوبارہ ایے

"لا یعنی باتوں کا میرے یاس کوئی جواب وہ مولتی نگاہوں سے اسے دیکھر ہاتھا۔

دو كيا..... آ.... آ..... مين اور نور.....؟ کھرآنی تو بچھے پروین نے بتایا تھا، پھرمنز نیازی

بولا تھا،علیشا کے رخساروں بیسری چھا گئا۔ "اليے كيسے جواب دے سكتى بول، سوج سمجھ کے بتاؤں گا۔"وہ رخ موڑ گئ، جبکہ ول بوری قوت سے دھڑک رہا تھا، ابھی بھی یفین تہیں آرہاتھا کہ سب کچھ پہلے جبیا ہو گیا ہے۔ '' خمہاری سوچ کی تو ایس کی تیسی۔'' وہ تلملا کے اس کے سامنے آیا تھا۔

"جلدی سے ہاں کہددو ورند میں شام میں مولوی صاحب کوساتھ لے آؤں گا چرنکال پرمعوا کے ہی اٹھوں گا تا کہ پھر سے کوئی رقیب روسیاہ نہ درمیان میں فیک بڑے۔ 'وہ اسے دھ کانے لگا۔ " يكيا كبدر بي بيل-" وه سارى چوكرى بھول کے بری طرح بو کھلا گئا۔

"مين بھلا كيون انكار كرون كى اتنے اجھے تو میں آ ب " بو کھلا ہث میں اس کے منہ سے چسل لو گیا تھا، جبداس کا اجباس ہوتے ہی اس نے زبان دانوں تلے دیالی می۔

"اجھاتو میں ہوں اس کا تو مجھے یکا بہتے ہے، بيه بتاؤ تمهين كتنا احما لكتا بون-"اس كي أتحصين

چیکنے لگی تھیں اور کہجہ لودے رہا تھا۔ ''بہت ..... بہت زیادہ۔'' کرزتی پلکیں اور حیا آلودلہے سیدھااس کے دل میں اتر گیا تھا۔ "جھ براعیّاد کرنے کا بہت شکرید، اے میری طرف سے انتہ من رنگ مجھنا کیونکہ میں اب ان چکروں میں بڑنے کی بجائے ڈائز یکٹ ر حقتی ہی کرواؤں گا۔'' اس نے اپنی جینز کی باكث سے ايك خوبصورت ڈائمنڈرنگ نكالى اور

اس کی انظی میں پہنا دی۔ علیشا کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا، شام كا داس رسته اسے الوداع كهد چكا تھا اب ہر طرف نوخير محركا اجالا محيل رباتها-

公公公

مامنامه حنا 🕜 نومبر 2014

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

.PAKSOCIETY.COM

طے کر گئی تھی اور لاشعوری طور براس کی ہراک یے اختائی کے باوجوداس کی پیش رفت کی متحر محى، مرجب مخصوص كلون كى خوشبومحسوس مونابند مولى تو انظار لا حاصل يناس كامند يداناس كى أتكعين بعكوتميا-

" عزو تعدد ا كب تم محص مرے اكرده الل جرم كى سرائے آزاد كرو كے كب؟ "و وكرلاكى تى اور میم بے ہوئی، بے ہوئی میں مطل ہو گئ تھی، ولى من شاديانے كون رے تصاورا يے من كليو كي الافتح عدات تك كام كرنے والی شاہ تاج کی مسی کو نہ ضرورت پڑی نہ کی محسوس ہوئی کداس سے سال کے بارہ ماہ میں شاوياج بخاريس بري طرح توري مي، صرف ان دنول بيارنيس لي جاتي مي، جب حويلي وہ نیم غنودگی کی جالت میں تھی جب کرے کا میں کوئی جشن ہوتا تھا کیونکہ وہ حریلی کے مکینون دروازہ کھلاتھا، وہ دکر کوں حالت کے باوجود جانی کے نزدیک منحوں تھی اور جس کا سانی بھی وہ اپنی خوشيوں ينبيں ۋال كتے ،خوشياں مناتے دواس

بت جر کرموم بل تھ کو كون ع مول كاتخف ميون ميرا آگلن خالي ب ليكن ميرى أتحول من نیک وعاؤں کی تعبنم ہے تراآ کل قام کراہے خوشبو، کيت، موا، باني اورريك كو حاضة والحالزك جلدی سے اچھی ہوجا منع بہاری آ تھیں کب سے تيرى زم سى كارسته و كيدى بي بيجاني مخصوص مبك كو بيجان كامرطه با آساني

## مكبل نياول





تھی اوروہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھ چکا تھا کہ وہ

بخار کی شدت سے بے ہوش تصاوراس نے ماتھا

چھوا تو لگا جیسے انگارہ چھولیا ہواوراب وہ اس کی

نبض چیک کررہا تھا، وہ اس کے ساتھ بہت اہم

یا گیزہ رشتہ ہوئے کے باوجوداے بہت نزویک

سے پہلی دفعہ د میررما تھا،علاج کی نیت سے جی

سی اے چھور ہاتھا اور اس وقت وہ ایک بارعب

جنظی سا جا کیروار جیس عام سا ایک ڈاکٹر لگ رہا

تھا، وہ اپنی وحمن کالہیں جیسے بس ایک عام تورت

كاعلاج كررما تما جبكه ووايين اس ينشيكو كل

سال يبلے عي خير باد كه چكا تقاء كرد آلود يوس

ے اس نے استعصار ب نکالا اور وہ مجر بور توجہ

سے بےسرھ بڑی شاہ تاج کو چیک کرنے لگا،

اس کی عقیلیاں اور ملولے باری باری سہلائے،

اگروہ ہوش میں ہوئی تو اس کی اتنی کرم توازی پیہ

بے ہوئی ہو جالی ، جس کی ایک ترم نگاہ کے لئے

وہ چھلے مین سالوں سے ترس رعی می اور وہ جو

يملے علبت عل محسول ميس كرسكا تھا كدوواس كے

يسر يريش بآت بي عصر من وحارات ال

کے تھا کراس سے اتی جرأت کی امیدندھی، لین

اب ندم رف اس كامر تكيدير ودست كيا بلكهاس

انا دیز حلی مبل او را الله اسے بخار سردی کی

شدت سے ہوا تھا اے حرارت کی ضرورت می

اس کی توجہ اور ٹریٹنٹ کا بی اثر تھا کہ تھنے بعد

اس نے آ معیں کو لی میں ، مرد من بیدار نہ ہوا

تھا آہٹ براس نے کردن موڑی می اوراسے

تولیے سے مندصاف کرتے واش روم سے لکتے

د کھے وہ جننی تیزی و برق رفناری ہے کمبل ہٹا کر

المُصلَى في اللي مي مر بخار حفل كم بوا نقاء نقابت

الجمى بالله تعنى اوراس في عجلت بمي خوب وكمالي

مھی اس کئے منہ کے بل شجے کاریث بر کری تھی

اورائے میں اتی در تو لگانی می کہ وہ مجولت سے

عاهنامه دناه المسر 2014

سے بے خبر سے کہ شاہ تاج کام کی اتن عادی ہوگئی

ایک اس میں کہ آرام اسے بیار کر کیا تھا، حولی میں واحد

ایک اس کی حن اس کی ممکسار نینب اس کے لئے

ایک اس کی مکانی سے نظر بیا کے کھانا لائی می تو اس

کو بے ہوش بخار میں جلتے دیکی کر وہ دھک سے

اس می تی میں لانے کی تدبیر بیار گئی می تو

وہ پر بیٹانی سے کمر سے سے نکی تحق کر گئی کہ مجلت میں

وہ پر بیٹانی سے کمر سے سے نکی تحق کر گئی کہ مجلت میں

بری طرح اس سے نکرا گئی جس کی تحوری کے بل

''اندهی ہوگئی ہو جالل لڑکے۔''اس کی دھاڑ پراس کا خوف دو چند ہو کیا تھا، وہ منہ تاتے ہوئے معانی طلب کرنے لگی تھی۔

"دونع ہوجاؤ بہاں سے اورا کے پیچے و کم میں کرچلا کرو وگرنہ تمہاری بٹن جیسی آ تھوں کو ناکارہ بنا دوں گا۔" وہ لرزتی ہوئی زینب کو دیکھتے ہوئے فوٹو ار لیجے میں گرجا تھا اور کمرے میں کمس کمیا اورا سے چار گھنٹوں پہلے والی حالت میں دیکھاس کا عصر سوا ہو گیا تھا۔

المصر سواہو ہیا ھا۔

د شاہ تائ! گرئ کر پکارا تھا اوراس کی

مرحم آ داز پر بھی لرز المحنے والی لبیک کہہ کر ہول

ر بھی بلی تک بیس تو اس کواپنے اندرشرارے سے

المحنے ہوئے محسوں ہوئے اور وہ پہلے سے کہیں

زیادہ زور سے طلق کے بل چلایا تھا گر میں چلانا بھی

زیادہ زور سے طلق کے بل چلایا تھا گر دہ چلانا بھی

بازو سے پکڑ کرا سے گھڑا کردینا چاہا تھا گروہ ہولی

پاتا، وہ تو کئی ہوئی شاخ کی مانشرای پر آ ری گئی،

میں ہوئی اور محض سور ہی ہوئی تو شاید وہ ایسا کر

وہ بائیں ہاتھ کی مدو سے دیوار کا سہارانہ لے لیتا

تو ضرور گرنا گرنی الحال الو کھڑا جانے تک می اکتفا

ہوا تھا اور اس نے سنجل کر اسے داہیں بیڈ پر

دھکیلا تھا جو آ دھی بیڈ پر تھی اور آ دھی اس بر آ رہی

ور اشینڈ پر ڈالیا اس کے عین سامنے آرکا تھا

اور دہ اس کے بے بناہ خوبصورت کورے بیخے

اؤں دیمینی سائیڈ میل کے سہارے کھڑی ہوگی تھی، پچے دریا کی بڑی ولوجہوہ جیسے باتی میں بہا

آیا تھا اور اب جیسے چوٹولوں سے اسے کھور دہا تھا

جواس کے مکنہ خصہ وجلال کے خوف سے لرزری تھا، وہ

خی اور اسے اپنے دو ہے تک کا ہوش تیں تھا، وہ

نین سرالوں میں جہا وفعہ بنا چا در کی بکل مارے

اس کے سامنے کھڑی تھی۔

اس کے سامنے کھڑی تھی۔

اس کے سامنے کھڑی تھی۔

در تری کی دور ہے تھی کسر ہوئی میں سربستہ کو

" تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بستر کو استعال کرنے کی؟" اس کی دھاڑ پر تو اس سے اپنے قدموں پر کھڑار ہنا مشکل لگنے لگا کیا کہ دہ کچر کہدیاتی کہ دہ اوروں کے مقابلے بیس اس کے سامنے تو ایک لفظ بھی نہیں کہدیاتی تھی وہ اس کے مامنے تو ایک لفظ بھی نہیں کہدیاتی تھی۔

" کچھ پوچھا ہے میں نے۔" اس کی فاموثی خوف محسوس کرتے ہوئے بھی بری طررح کھائی ۔

''وہ ..... ممری .... طب .... طب .... مری .... طب .... فیک .... میں .... فیک .... فیل .... کد میں .... کیا .... کیا .... کیا .... کیا کہ اسے نہ مرف فیک لگا گئ تھی بلکہ اسے نہ مرف فیک لگا گئی تھی بلکہ اسے نہ مرف فیک گئی ۔

"اوہوتو سونا تمہیں اتنا پندہے کہ تمہیں سے وقت کچھ ہوش ہی ہیں رہتا کہ تم کس کے بستر پرسوگی ہو۔" وہ لمحے میں اس پرالزام جڑ کیا تھا اور اس نے بہت تڑپ کراسے دیکھا کہ جر طرح کی تڈلیل برداشت کرنے کے بعد بھی میہ کب سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دہ اس کے کردار کے پرنچے اڑائے گا۔

یں پر جہ س میں ہے ہے۔
" م نے ہی مجبور کیا ہے، بیار تھیں تم اتنا
مجی ہوش ندرہا کہ کہاں کر پڑ رہی ہو، کہاں کس
کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی ہو۔" اس کی
منمنا ہے پروہ اور شیر ہوا تھا۔

" جان ہے مار دیں جھے، لین اتنا کھٹیا الزام نہ لگائیں، میں الی نہیں ہوں، آپ نے بھلے جھے کچھ نہ سمجھا ہو، کچھ نہ دیا ہو تحقیر ونڈلیل کے سوا، گراس کمرے کی ایک ایک چیز پراس بستر کے میں تن رکھتی ہوں۔ "وہ شروع کے چھ داوں کے بعد ہے اب کی سال بعد اس کے سامنے بنا لؤکھڑائے کچھ بولی ہی۔

"لى بىرى بوتى تم مائى موندوه لو مہیں اس زعری میں منے سے رہا اور تمہارا خاعدان كتنا بإرسا ب جانبا مول اورتم لني بإرسا بويرخوني اعدازه بع بحص مرتمهاراه جود يرداشت كرربا مول ندتور تمهار عاعدان سازياده خود كواية خاندان كواذيت ديربابول، ميرك مركومت آزمايا كروليل مي خود اذي كي ديواري تو ور كوم كى ديوارين تدهير كردول-"وه اني خوبصورت آنگھول مين نفرت وغييه كاسرتى لئے اسے کور رہا تھا جوسششدر کھڑی می وہ بیا تك نه يوجيك كداكراس فظم كياى يس اراده ركمتا بالواس كول الممثق عم بنایا ہواہے؟ وہ جو کرتا رہاہے وہ بھی علم کے بیل او مرآخرآ تاكس زمرے ميں ہے؟ وہ يسب سوي ع على كين كى جرأت ندكر على كداس كى ايك نفریت میں ڈویتی تیزنظراس کا سارااعماد صلب کر

2014

كرتے كى دمددارى ب جھ يرلائے اس كندكى

کو بھی صاف کر دول، ورنہ آپ جھ برغصہ ہول

کے چھوٹے مالک "وہ گہرے طنزسے جباچیا کر

مہتی تین سالوں سے چلتی چیکی کی ماند زبان کو

زنگ لگا تی می ،اس نے تین سال جووار کیے تھے

وہ ان کا حباب ایک کمیے میں چندلفظوں سے کر

كى كداس نے آج آئينہ سامنے ركوريا تعااور

اس کی مروہ شکل جس میں صاف نظر آنے لگی تھی،

وہ اسے جوتے کی توک پیدر کھتا آیا تھا اور وی توک

آج خوداس كو حصے في كى كدوه حو يكى كى ماللن كى

مراے نورانی بنا کردکھا، اس کواس کے حق ق

ے محروم رکھا اور وہ ای قابل کی تھی کہ اے اسے

نایاک ہوجانے کا خدشہ تھایا میں طاہر یمی کیا تھا

اور یاک چرکونایاک کرنے کے لئے سمندر میں

تحض ایک قطرہ بھی کائی ہوتا ہے اور وہ اس کے

وجودے بیکیا دور رہا تھا کداس کے مرے ک

ايدايد چر،اس ي ويي ك ايدايد چراس

كسلق كافوت مى،اكداك جزيماس ك

باتھوں کی مبک می اور جب اس کا وجود بایا کے

قاء تو ہاتھ یاک کیے ہوسکتے تھے؟ اور ساسیل

اس نے تین سالوں کے کی مھنٹوں میں کی

ساسيس لي جون كي اور جب وه ناياك محي اواس

کی سائنیں بھی تو نایاک ہوئیں اور وہ اس حویلی

میں سائسیں کیتی رعی تھی تو حو یکی کواس کے مکینوں

کوتو اس نے نایاک کر دیا اور وہ نایا کی کے ڈو

ے اس کے قریب میں جاتا توائے قریب کیے

رہ کیتا ہے؟ اسکول و کالج میں شعلہ جوال مقرد

مشهور حزه سكندركي بولتي بند موكئ محى اوروه جواس

کے سامنے تقبر میں یاتی تھی اور وہ جم کر میدان

میں مجے سے اتری بھی نہ تھی کہ وہ پہلے بی وار پر

حیت ہونا وہاں سے نکل کیا کداب ند مقبر سکنے گا

بارى اس كى تقى كەمظلوم كى آواز بلند مونى اورحام

كازوال شروع-لوكون في كهاءاس در يجى كوكى نااميد جيس لونا كوئي خالى باتحربيس آيا یں بھی لوگوں کے ساتھ جلا چرے پر کردال کے اک برامیدخیال کتے اک خالی وست سوال کے جب قاقلهاس درير يبيحا من اس محركو پيجان كيا بجرخالي ماتحدى لوث آيا اس درسے مجھے کیا ملتا تھا وه مرومراى ابنام 公公公

"حتى، موؤكون آف بتمارا؟"ات خلاف معمول وعادت يورب يجيس منث خاموش بینے دیکھ پالآخروہ اینا اہم کام چھوڑ کر اس کی جانب متوجه ہو گئ می اور اس فے کھا جانے والی نا بول سے عطیہ کودیکھا تھا۔

"بزى جلدى خيال آهميا-" وه يون بولي تني

"امان! مجھے ٹرب بر میں جانے دے دیا اورتواورابا بھی امال کے ہمنوا بے ہوئے ہیں۔" وواس کے ایکسیکوز کرتے ہی ٹان اشاب شروع

"ایا، امال کے ہمنوائے ہوئے میں ایل بكدوه بميشه بميشه سے امال كے بمنوابيں ، امال كى ی بات سے ایا افکار کرتے عی کب ہیں۔"وہ شوخی و برجستگی سے بولی تھی اوروہ اس حقیقت سے انکارنہ کریاتے ہوئے محراوی تھی۔ "تمبارا كالح ثرب يرجاكب رما يج؟

جیے وہ منہ بنا کرمیتی عی اس کے تھی تا کہ وہ اس - Sec. 6 2 -3-

ماعنامه حنا 💬 نومبر 2014

دربافت كياتما-

"نكيث ويك، الإسة توشى اجازت

"جب سب کھ کرنے کا ارادہ ہے اور ہو

لے لوں کی ، امال کو بھی وہ خود بی راضی کر لیس

جانے کا یعین بھی ہے تو مینخوس صورت بنا کر

سرى مونى اداكاري كا مقصد كيا تما؟" وه جو

كابين سيدرى مى باتهدروك كراس يرتبزي

فارغ مول تم مجمع وقت عي ميس وين مونه بي

اس لئے " می رو کتے ہوئے دھے کہے میں

"میرے ایکزامز ہوگئے ہیں، میں آج کل

"خدا كو مانو يار، جانتي موندآج كل مل

میس کی تیاری می معروف ہوں، هیس

سمن کروائے میں دو ماہ عی تو باتی ہیں اور مجھو

ابھی تو جیسے کھ بھی کیا تی ہیں ہے میں نے،

ريسري ورك بمي كتا باتى ہے۔" وہ مكدم عى

رہتی ہو، بھی کاغذوں سے چٹی ہوتی ہوتو بھی

لیب ٹاپ کے ساتھ اور لہیں جانے کی توتم بات

بھی نہ کرنا ،ائے میس کامیٹریل جمع کرنے کے

لئے تو تم لور لور پھرتی رہتی ہو تمر مجال ہے بھی

شایک و کیک برجی جانے کا جونام بھی لو، رات

میری دیشان بھانی سے بات ہونی سی ملوہ کر

رے تے کہندتم ان کی کال رسید کرونی ہونہ تی

فيس بك يرتم البيل وستياب مورى مو، جب تم

ہمیں مارے ساتھ وجود ہونے کے باوجود غیر

وستياب ربتي موتو أنبيل سات سمندر يار برقي

آلات کے ذریعے کہاں رستیاب ہوسکتی ہو۔ "وہ

"توبہ کرو مح سے رات تک ای شی الی

يريشان مولي مي-

2\_"ووشابانداعدازش بولى كا-

مى جوكل كل كرتى الى بنے لكى كى-

''میرے سامنے سے آپنامنحوس وجود ہٹالو اور ماں لحہ ضائع کیے بناء میرے بستر کی جا در تبديل كرواور مبل افعالو، دونول جزي تم ايخ استعال مين لاسكتي موتراب ميري نكاه واستعال ے یہ دونوں چریں دور ہو جانی جا ہے۔" وہ نخوت و تقارت ہے کہتا اس کے جکتے تجمم و جان وروح كوكويا شعله دكمايا تمار

منتحزه سكندر! مجمع كوئي چھوت كى بياري میں ہے جوآب اس طرح سے کدرہے ہیں اور میرے کینے ہے اگر آپ کا بستر ٹایاک ہوجاتا بو يدمت بحولي كداس بجان والي بعي من ى بول، اس جادرى ليس اس حويل ك درو د بوار پر میری مشقت کی داستان العی ہے، آب جو کھانا کھاتے ہیں وہ میں اینے نایاک ہاتھوں ہے تی بنائی ہوں، میرے نایاک ہاتھ تی آب كراس كاميل ليل فكالت بين توعى آب دنيا کے سامنے پاک صاف ہوکر جاتے ہیں، میرا وجودنایاک بواس فرا آب کے فاعران کو معسميت آپ كانده كرديا ب، مركت اعتب كى بات بي من عى كنده كرتى مول اور من عى صاف -" آج جيسے اس كى مبركى حدثوث كل مى يمروه مخ حقيقت برداشت نه كرسكا، تحما كرايك تھیٹراس کے تم رضار پر جڑ گیا، مہارے کی وجہ ہے کری تو جیس مر جودہ طبق روش ہو گئے تھے۔ "لا يج ، حزه سندر ، آپ كا ماتھ تكال كر استعال میں لے آؤں اور کم از کم آپ کی تگاہ ہے تو دور کر عی دول کہ میرے کیٹنے سے آپ كابسرتاياك بوجاتا بترجم وائامارني باتھایاک ہو گیا ہوگا کہ تھے مرے فی سےای لے تو محروم کیے ہوئے ہیں نہ کہ آپ کا وجود الله كا موجائ كا،آب كا وجود توسيل باته مرور ایاک ہو گیا ہے، اس حویلی کی بر کندگی صاف

شروع مولى توجب موما مشكل موتميا تعا-

"اور میں نے بھی کہدویا ہے کہ میں وہال

ضرور عى جاؤل كى، وكرندعطيه بعى جيس جائ

كى - "ووي ليك ليح من ابتى وبال سےواك

آؤٹ کر کئی تھی جبکہ وہ اپنی جگہ پر جم می گئی تھیں،

كانول من ايك ب يك برحم لجد وي الفا

تها، عطیه مال کا زرد چره دیکه کرلیک کران تک

آنی سی اوروہ ہوش وخردے برگانہ ہو کی سیس اور

"رضيه! كيول يريشان بوني موه ويجيم بيس بو

" نبیں ،مرور می میں اے پیتہ بھی جل

كيانة تووه مجھ سے ميري سي ، چين كے كا، ميں

نے بہت کھ مواے زعری میں، اعتبار، بمائی

بہن، والدین، کیلن اب بنی مونے کا مجھ میں

بالكل حوصلة مين ب، آب كى وه بات مان كے

كى، آب اے مجما ميں دو ميد چھوڑ دے، اس

ك خوف سے ميں نے سى كو بھى اكيے كر سے

تكفيس دياء كيس آنے جائے كيس ديا تواب

اسے گاؤں کیے میں دول؟ وہ وہی ہوا تو؟ اس

نے سی کود کھ لیا تو؟ وہ اے پیجان کے گا اور جھ

تك وتبيل جانتي؟" ويحسوج كريو جما تعا-

مل نے نداس کے بارے میں جانے کی کوشش

کی نہاس نے مجھے آگاہ کرنا شروری سمجھا۔ "وہ

المال كاطرح خوفزده كامسر ورورانى سے ليك كى

وہ میری بات مان لے گی۔'' انہوں نے بیوی کو

کی دی تھی، تکروہ بھی جیسے اڑ گئی تھی اس کی ایک

"رضيه! سنجالوخودكو، مين شهي كوسمجماؤن كا

"كياتم اس تص كادل اوراس كام

و میں وہ محص میرے لئے انتااہم میں تھا،

ہے میں کو چین کے گا۔"

اس كولواته ماؤل بكى كمول كي تقر

ا يكزام ديئے تھے، رزلث آنے كے بعد اس كا آئی فی اے میں داخلہ لینے کا معم ارادہ تھا، شاہ تاج نے توریر جانے کی بے صد ضد کی، رونی وحولی، کھانا چھوڑا، کمرہ بند ہونی مرسب بے سود رضيه بيكم في اسے اجازت ندوي هي شدوي وو مروردرانی سے بہت اڑی ناراض ہونی عروہ جی نه مانے که وہ بیوی کی فلرو مریشالی کو بچھتے تھے اور وه ان لوكول كى مان كين ير مجبور تو مو كى ، مرجب فیجر لکھنے اور تعیس ممل کرنے کے لئے اسے گاؤل جانا پڑا کہوہ اسے بچر کوھیتی رنگ دیے کے لیے ویمانی زندگی کونز دیک سے دیکھنا جا جی می اوشا تاج بھی جائے کے لئے بھند ہو کئ اور وہ دو تول میاں ہوی او حیب سے رہ مجے، مررضیہ بیم نے جی صاف جانے سے منع کردی۔

"ميغلط إلى إجب عطيه كو برجكه جائے کی اجازت وے سلتی ہیں آپ تو بھے کیون اللي "اس في روت موت يرزورا حجاج كيا

خوف آنا ہے کہ عطیہ مجر بھی مجھدار ہے اور تم-"المال! آپ نے عطیہ کو بھی اسکیے کہیں جانے سے میں روکاء ساری یابندیاں میرے عل لتے ہیں اور اب تو میں اسلیے ہیں جاری آب کی مجھدار عطیہ کے ساتھ تی تو جاؤں کی اور جب وبال عطيه جاستي بين مين كيول جيس؟" وه مال كى بات كے درميان ميں سول سول كرنى مكود كتال ليج من بول ري مي -

بي بي كوغمه كي جا در عطا كرتس الحد كي تيس-

میں ایم ایس کرری تھی ، جبکہ شاہ تاج نے انٹر کے

"تم الجي حجوتي هو بينا، الكيا سميخ مجي

"اس لئے کہ میں تمہیں وہاں کیا کہیں بھی بھی بھی ہیں بھیجنا جا ہتی اور جب میں نے انکار كرديا تواب م جانے كانام بحى يس لوكى-"وو

ی ضریحی که جب عطیه جاستی ہے تو وہ کیوں تین اور بی سوال کے کرعطیہ مال یاب کے یاس چل آنی می اور وہ حقیقت جووہ سب سے چھیا کر بی ر کھنا جا ہی معیں وی حقیقت مسرور درالی نے بینی كويتا دي هي اوروه تو جيے خود كوخلا من عى محسوى کرنے لئی تھی اور رضیہ بیٹم کے چرے کو بے بیٹی

"امال! آپ کهدي جوايانے کماده سب جموث ہے،آپ على ميرى إلى بين-"وه رضيه بیم کے ہاتھ تھاے سک افی عی-

"بال مال مول على تمهاري، صرف بيدا كرتے والى عى تو مال تيس ہوتى نا، يالنے، يرورش كرنے والى بھى مال ہونى ہے اور تم ميرى بی ہو، بھی بیرمت کہنا، نہ مجھنا کہ میں تمہاری مال مہیں ہوں۔' انہوں نے عطیہ کو ہانہوں میں بحرامیا

'' آپ نے اچھالبیل کیا عطیہ کوسیاتی بٹا کر اور سياني بناني مي تو صرف سي كوبنا ديين ،عطيه كو يركول بناديا كريس في اسے جم ميں ديا۔"وه شوہر سے حکوہ کنال ہونی میں۔

" بيسب ضروري تفا، جب تك كيل بتايا تفا میں بتایا تھا اب آ دھی ادھوری جیوٹ میں کہیٹ كرسياني تبين بتاسك تعاادر ش توسيي كوجي ساري سال بنا دينا وإبنا مول-" إنبول في نظ اراده ى ظاہر كيا تھا كدوه في يزى ميں-

"بر کر جیل مرور، وه په برداشت بیل کر يائے كى، وہ بہت حماس وكم عرب، من كا حقیقوں کو اس پر آشکار کرکے اس کی معصومیت واغدار مبیل کر سکتی۔" وہ رضیہ بیکم کی وجہ سے خاموشی اختیار کر گئے تھے وکرنہ وہ سچانی بتا دیتا عاج تے وہ اور بیضروری بھی ہو گیا تھا کیونکہوہ امل بات جانے کے بعدایے سالوں کی محنت

" بھے اعدازہ ہے میں کہ میں تم لوگوں کو

وتت ميس دے يا رہى اور ذيفان كى كال تو مى

جان کررسیومیں کررہی کہ وہ تھنشہ سے کم تو بھی

مات عی میں کرتے اور آج کل تو جھے پراک اک

لحد بعاری ہے، میرے یاس وقت کم ہے جو

باتوں میں، میں شائع جین کرنا جائی۔'' وہ

مرے کاغذ سمیٹ ری می اس نے تاسف سے

كنة؟"ج كريوتها تفا-

"اوراگر جوزيشان بمائيتم سے ناراض مو

"اوّل تو وہ مجھ سے ناراض جیس ہوتے

"مهيں نه ذيثان بعاني في سرير ير حايا

''ہاں، کیلن تم بہت میرا وقت ضائع کر

چلیں ،اب جاؤاورموڈ ہے توایک کب اسراعک

ی جائے بنا دینا۔"اس کی بات کی فی کرنے کی

بجائے ایک تفظی اقرار کیا تھا اور اسے جانے کا

کینے کے ساتھ اس کی مرضی پر چھوڑتے ہوئے

کام بھی سونیا تھا اور وہ بھی بلاجیل و جست کے اس

مرور درانی ایک برائویث بینک ش

اكا وُتُعُف يتح ، ان كى دويشيال ميس ،عطيه درانى

اور شاہ تاج درانی، عطیہ، کا نکاح اکلوتے سیمی

زاد سے دوسال بل ہو گیا تھا جب وہ بیٹے کے

ماتھ الكيند سے آئي سي، رحتى اس لئے نہ

موتى محى كدويثان المعمل مونا حابتا تفااوراس كا

ارادہ یا کتان شفٹ ہونے کا تھا اور وہ تمام

انتظام کر چکا تھا ای لئے وہ لوگ بہت جلد

بإكتان شفث ہونے والے تھے،عطیہ جزل ازم

كے كمرے سے الل أقا كا-

بالغرض مو محياتو منالول كي"اس كاعداز مي

لايرواعي اور ذيشان كاديا موايقين بول رباتها\_

ا كارت كرنے جلى تمى كيونكه شاه تاج كى ضد قائم تھی کہ وہ بھی جیس تو عطیہ بھی جیس اور اس کے كيئريراس كى محنت كاخيال كرتے ہوئے رضيه بیکم نے خدشات، وہات کے ساتھا ہے دل پر بقرر کو راے عطیہ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی می مروہ اسے دل کا کیا کریس جو ڈو بے تل جارہا تھاء ساتھ جيريت سے لوث آئے کی دعالب برجمی اور دل کانپ رہا تھا کسی انہوئی کے ڈرے اور جس انبونی سے بیجے کے لئے انہوں سے شرچیوڑا تھا، ڈرکے مارے کھرسے ہی لکلنا چھوڑ دیا تھا وہ انہوئی کہیں اینے مقررہ وقت بری ہونے والی می کہ ما لک کل کی رضا کے بغیراتو اک پیتہ بھی جمیں بل سکتا، کوئی کسی سے ل کیے سکتا

公公公

"عطیه! تجھے گاؤں کی سادہ ی زندگی ہیشہ ہے بہت پندری ہے، برادل کرتا تھا کہ کاش ين كى كادُل من بدا مونى مونى، كميتول من کام کرتی، بکریاں چرائی بھینسوں کو جارہ کھلاتی، دودھ دوئتی اور یہاں آ کر مجھے بہت اچھالگاہے بہاں کے لوگ کتنے سادہ کتنے معصوم ہیں، بہاں ے جانا میر ہے گئے بہت مشکل ہوگا عطیہ۔'' وہ اہے بہت جرائی ہے دیکے رہی می کداس نے الی کسی خواہش کا پہلے ذکر میں کیا تھا، اے جرت کے ساتھ اب ہی بھی آنے کی می کہ وہ حقیقت جانتی تھی اور وہ جیسی خواہش دل میں بسائے ہوئے تھی اس حقیقت کے پیش نظر تو دو کھیتوں میں کام کرنے والی جیس ان کھیتوں کی

"تم كيا سويي لكين، مِن غداق نبيل كر ربی، بدمیری خواہش ہے عطیہ۔ " وہ خیال سے چوعی اور ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوگئی۔

"انسان جوہوتا ہے اسے بس ای پر شکرادا كرنا جاہي، كەاللەنے تو ديسے بھي تمہيں بہت میل زعد کی عطاک ہے اور جوزعد کی مہیں متاثر کر رتی ہے، وہ قسول جزائل بے حد دروناک ہے، كيونكه منداع مير عصرات كى تاريكى تك كام كرنا إدريبيك بحركر كمانا ندملنا كتنا تكليف ده موتا ہے تم بھی تصور بھی مبیل کرستیں کرتم نے صرف سبوتیں اور آسائش دیکھی ہیں اور گاؤل کی لائف ہر کز بھی سمولت آمیز اور آسائشات سے حزین جیس ہوتی کہ یہاں کسان کی بٹی کی بھی آ تھے تم ہوتی ہے اور جا کیر دار کی بنی کی بھی ، ایک كوغرسى رالانى بوقد دوسرى كواميرى-"وه كال مرانی سے جائزہ لینے کے بعد بولی می کہ وہ ایک حساس لڑکی می اور لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی بھین ے جاری تھا، وہ چروں کو آلارو کرتے کے فن سے واقف می اور بہاں آ کرتو اخباروں اور ڈراموں میں دیکھی یا تیں جھوٹ لکنے لی تھیں کہ ان ميل تو مجمد بتايا بي بين جا تا اور دوا في آعمول ے علم ہوتے دیکھ رہی تھی، کسان کی مشقیت، جا کیردار کی اجاره داری، وه یهال آگریبت دمی

عطيدا بيبتم كيے كه عنى مو، جوتم كيد ري موايها مجھے تو محسوں ميں مواء تو كيا امال مج عی ابتی ہیں کہ میں بہت ہے وقوف ہوں۔ " وہ اس كے ساتھ ملتے ہوئے والركل سے بول مى-

"م بوقوف ميل مورتم بهت معموم مو وہ ایں کے سادو سے گلائی چرے کود علمتے ہوئے يو لي محى اورووكل كل كرتي بلسي بنس دي محى اورحزو سكندر جودرخت سے قدرے فاصلے يرموجود تا اوران دونوں کی تفتگو ملاخطہ کی تھی آ واڑ کے بعد چرے اور چرے کے بعد ملی نے اسے اپ صاريس كلياتما

"بيه دونول لزكيال كون بين؟" حمز وسكندر في منى كرم دادس يو جها تما-" چھوٹے مالک شیر سے آئی ہیں، اخبار می کام کرتی ہیں کوئی کا کم شاکم لکھنے کے لئے اور جی لا کے لڑکیاں ہیں۔"

"بيسب تفرے كمال بين؟" بات كاك كرسوال داعا تقار

" ملکول کی حویلی میں۔" وہ ڈرتے ڈرتے

" ملكول كى حويلى مين، ملك كب سے علم كے يروروه لوكوں كى سريرى كرنے ليكے" وہ رسوج اعداز من بولاتقار

"چھوٹے مالک علم کی سریری کی آڑیں ساست کی سریری کی جاری ہے،الیکن سریر ہں اور ملک اللتن جیتنے کے لئے ہمیشہ سے ایسے ى ري تو استعال كرت آئے ياں-" حزه سندر کی سوچیں گری ہونے کی تھیں اس کو ساست سے دلچین ندھی کہو ہے جی وہ بیٹے کے لاظ ے ڈاکٹر تھالیکن وہ اینے ماحول میں رجا بسا ہوا تھا اور سیاست کرتا ہیں تھا مگر جا بتا ہی تھا کہ برسای جیت اس کے خاندان کا مقدر ہے۔

"شہرے جواڑ کے لڑکیاں آئے ہوئے ہیں ان عيري الماقات كانظام كروكرم داد، كم يح الباتو جمیں بھی آزمانا ہو تھے۔"اس نے زیر ب مكرا كرمونجول يرباته بيرا تفا اورمضوط لدم الفاتا جيب من آجيفا تفااود كرم دادكوا تظام كن كالوبت عي كل آني انظام خود بخود موكيا کینکہ اے سوک کے سےوں ای وہ دولوں سی ک اول می لئیں میں اس لئے اے گاڑی کو بر یک لگانے بڑ کے تھے اور وہ دونوں آ داز پر چوس مل اوروه جيب ساتر آيا تفار "کیا ہوا؟" عطیہ اس کو دیکھ کر کھڑی ہوگئ

می اوراس کے بوجھے برجھ جیس آیا کے بتائے یا حمیں؟ جبکہ اس نے آئی خدمات پیش کی میں۔ "ع آنی میلی ہو۔" اب کے اس نے مڑک پر بے نیازی ی بیٹی شاہ تاج کودیکھا تھادہ رونی ہوئی اتی معصوم و پیاری کلی کدوہ بے اختیار مااے دیلے کیا۔

"عطيد! بليز وكوكرو، مجمع ببت ورد بوريا ہے۔" دوال کی آوازیر جو تکا اور تکاہ کا زاویہ بدلا تواہے سراک پرخون تظرآ یا اور اس کے پوچھنے پر عطیہ نے بتایا کہاس کے پیر میں کا بچ چھ کیا تھا كيونكيداس كى سلير توث كئ تحى اوروه شكے پير چل ربی می ، اس نے کرم واد کوٹون کیا اور اس سے موز مع منكوائ اورعطيه سے كها كه وه زحى ازكى كومهارا دے كرايك ير بتھائے چروہ و كھے لے كا كيونكه وه واكثر ب-

" تھیک ہوسو کے، کرآپ نے ماری مدد ک-"عطیراس کی مفکور ہوئی می۔ "نوهينكس ،انس ماكى ويونى "، ووشامِعتى

" يكمويد كتنايز ها لكهاب، ۋاكثر ب اورتم كهري تعين كه يهال سب جابل اجر بين اتو كيا بروندم مارى طرح ترسة آيات؟ يام غلط كه رين ميں۔"ووائے طور پر تو دھیے کیے میں بولی می اور عطیہ نے اسے محورتے ہوئے جیب رہنے کو کہا تھا تب ہی وہ بول پڑا تھا۔

"شل شرے الله مال آیا کی کارہے والا مول اورایک میں میں جیس میرے خاعدان کے لاکے اوراز كيال بحي تعليم يافتة بين،آب مردارةاسم كي حدود ش کھڑی ہیں ملک بلاول کی حدود میں بین آب کو بہال برھے لکھے اور وہاں جاہوں سے آپ کا داسط پڑے گا۔ "وہ تغیرے ہوئے کیے

مامنانه حنا 16 نومبر 2014

" آپ ملک بلاول کی رشتے دار تو جیش للين كرآب لوك عليے سے يى شرى لگ رى میں، یہاں مارے گاؤں میں کی خاص مقصد ہےآلی ایں؟" ووسلقے سے بات کرنے کون سے بہ خونی واقف تھا اور عطیہ نے آنے کا مقعد

" چان کر بہت خوشی ہوئی، اگر ہماری کی مم کی مدد کی ضرورت مواقع بم حاضر بین ، کرم داد رونوں خوا تین کو یا حقاظت ان کے مقام تک چھوڑ آؤً" وهيم سے كہنا وہ عطبه كو خاص اور اسے بہت عی خاص لگا تھا مجر بعد میں دو جز وسکندرے ملی می اور جس سے ل کر بات کر کے اے بہت اجها لگاتما تو عطيه كوكاني بيلب كي محى مرتيسري ملاقات كي نوبت بيس آسكي هي-

ووسب آٹھ لڑ کے لڑکیاں آئے تھے تویں شاہ تاج می این کلاس فیلوا مجد کے اثر رسوخ کی وجہ سے ملک بلاول کے مہمان تھے اور ان سے ل كرشاه تاج كايراه راست سامناتيل مواقعانه بات مولی می، وہ دونوں اس وقت باہرے آئی تھیں اور ملک بلاول زمینوں پر جانے کے لئے تل رہے تھے، عطیہ کے سلام کرنے یران کی طرف متوجه بوئے تے اور شاہ تاج کو د می تو ہوں ساکت ہوئے تھے کہ اس کے سلام کا جواب تک رینے کا خیال مہیں آیا تھا جبکہ وہ تو ان کی جمی تكابول سے و خواردہ ہوكى كا-

"عطيه! بيرجح الي كمور كمورك كول وكم رہے ہیں؟"وہ عطیہ کے کان میں تقریباً عس كر

" ملك الكل! مديري حجوتي بين شاه تاج ے۔ "وہ چو تے ، خود کو کموز کرنا مشکل تو لگا مروہ خود کو کمپوز ڈ کر گئے اور اس کا حال احوال در یافت

كياتويون لكاجيني كاين يبلي كاوقت لوث آيايه اور وہ اے ویکھنے لکے تھے، وی گائی چرورسا آ تعين آعمون ير پهره ديتن ساه خرار يليل کبی کوری ستوال ناک، یکے یکے عنائی کر تناسب قد، اس كا سرايا اليس كل سال يجهيه ا ميا تما، و وان كي جا ويتي نكابول سے كمبراني يول تیزی سے وہاں سے تقی میل کی مردور تک ان کی نگاونے اس کا پیچھا کیا تھا اور وہ نہ جانے کیول يدم عى ببت يريشان مو كى مى اور اس ك والي جائے كارث لكادي كا-" يتهيس ا يكدم مواكيا يد؟ الجي جهاكان

ريس و كرنى إلى كي واسكة إلى " وا ولي غصرت يولي كا-

" جھے کچھیل یہ عطیہ، میرا دل بہت میرا رہا ہے، جمعے لگ رہا ہے بہت غلط ہونے والا ہے، بھے امال بہت یاد آریبی ہیں، پلیز عطیم کر چو۔ "وہ ایکدم عی رویوی می اوراس کے بعدوہ یوں بعند ہولی کرا کے بی دان عطیہ نے والی گا انظام كيا مجروه دولول كروب كايك لز كاور لوی کے ساتھ کرا چی وائیس آئٹیں ، مراس کا بعدا ان سب کی سمجھ سے باہر بھی تھا اور پریشان کا

و حتی ، کیا ہوا ہے؟ کول ایٹاروری ہو؟" " آپ جھے بہت یادآ رہی میں امال ۔" وہ "اب آئی ہوندائی امال کے یاس اب جا كر فريش موجاؤ، مين تم دونول كے ليے كا لگانی ہوں۔" انہوں نے ایل لاڈلی کے ماتے یہ آئے بال سمینے تھے اور پیشانی جوم کی می اوراوا آنور کرنی کرے کی طرف بوجی عی می کدون

ومعطيه! تم جا كر فريش جو، مين د مجد لول

گی، تمہارے ایا آ کئے ہول کے۔" وہ عطیہ کو روكتي خود دروازه كلولنے يوهي مين، بيروت سرور درانی کے آنے کا تھا انہوں نے بغیر تقد ال کے دروازہ کولا اور جو جرو تظر آیا ممل نگاہ میں تو تہیں مروہ اسے پیجان ضرور لئیں،ان كے چربے يہ ماي لرائے كے، رقت زود بزنے لکی تھی جبکہ وہ محرائے تھے اور ای وقت مرور درانی آفس سے آگئے تھے، انہوں نے ا بی بی عمر کے اس اجنبی محض کو دیکھا تھا اور ملکے طِکے لرز تی ہوتی رضیہ بیٹم کی طرف متوجہ ہو گئے

"رضيد!" اتناعي كبنا تما كه وه چند قدم چىتى ان كابازود بوچ كى ھيں۔

"كون ب يرحص، مار عرض كياكر رباع اورتم اتا درى مولى كيون مو؟ سب محك تو ے؟" انہوں نے ایک ساتھ کتنے عی سوال کر والے تھے اور وہ مجھ کہدئی میں یانی میں کدوہ مخص بول الفاتقاب

" مجمع ملك بلاول كميت بين ،آپ كى زوجه محترمه كاسابقه شوبر مول اورشاه تاج كاباب، اتنا تعارف کانی ہے یا پہلے زیروی کی شادی، شادی سے طلاق اور طلاق سے فرار تک کی کہانی سنادُن؟" وه ان دونوں کو در عصتے ہوئے نہایت سجيده مربارعب ليح من بولے تفاورمو محصول كوتاؤرين لكے تھے، رضيہ بيكم كى حالت خوف ہے خراب ہوئے لی تھی اور ان کی حالت اس حص کی ہر بات کی کوائی دیے کو کافی میں۔ "آپ يال كيا كرنے آئے بين؟" انہوں نے بوی کوریلیس رہے کا آنکمول بی آ محمول میں اشارہ کیا تھا اور ملک بلاول کی جانب كلوم كئے تھے۔

"بن چوڑی بات کرنے کا عن قائل میں

اعي بني كولين آيا مول-" "دو تمهاري بني سي يسي بيس اوه ملك بلاول کی بات کے درمیان بیٹی میں۔ "ووميري عي عي بي جي جيم كرفرار مو ائی سیں، میں نے ماصی وہرائے آیا ہول نہ عی کوئی بر تھی جا ہتا ہوں، میری بنی میرے حوالے كروو، خاموتى سے جلا جاؤل كاء آئيں باتيں شائي كروكي تو مجھے استھے سے جانتي ہو مجھے اللي فرومی کرے اینا مقعد پورا کرنا خوب آتا ہے، فيعلد تمهارے باتھ ميں بسيد معدات سے

مجھے میری بنی دیل ہے یا؟ براوطے ہے کداب

میں بہاں سے اٹی بی لئے بغیرتو جانے سے

رہا۔" وہ این محصوص بے لیک بارعب لیج میں

كتے ان كے قدموں تلے سے كوباز من عى فكال

ہوں، مباف سیدحی بات کہوں گا کہ بیں یہاں

" من مهمين الي بني كسي قيمت يرفيل دول كى "ان كالبجه كان رباتفااوروه مسرائي كك

"ا يے عل وجو بھے سے شادى نہ كرنے ك بمى كي شے بر بواكيا تا جيت ميرى يعنى ملك بلاول كى مونى مى ، آج مجى ميس عى قائ تحبرون گا۔ وہ زعم سے بولے اور اعدر کی طرف

"مروررولیں،ای حص کواس نے میری زعرى بربادكروى عى من اسائى ينى كى زعركى يرباد كرنے ميں دول كى۔" وہ كلي سي اور وہ ملك بلاول كى باتوں سے اس كورائم كا جائزہ ليت يو ي كرانبول نے اے اعد يوسے ے میں روکا کہ اس طوفان سے سامنا تو کرنا عی

"ويكمورضيه روفي الرفي فيخ جلافي

مامناه مناهم 2014

ماهنامه حنا 🚳 نومبر 2014

مرور دراني كي بني كو مال كا بيار ديا تو وه بعي ان كى بنى كے لئے باب بى ثابت موتے ، رضيه بنى کی پیدائش سے بی خوفزدہ رہیں کہ الیس لگا تھا كه جب ملك بلاول كواس بات كايية حلے كا تووہ بنی ان کے ماس جیس رہے دیے گا، انہوں نے آفاره ين ورور كراراك اورجب شاه تاج مان كاسارىك روب اس كى شابت اختيار كرتى كَيْ لَوْ خُوفْ دو چند ہو كميا اور انبيسويں سال بعد ان كاشك، وبم دل كا ذريج ثابت بوكيا اور ملك بلاول جوا شارہ برس بنی کے وجود سے نا آشنار ما، يكدم عي اس كا دارث بن كرا حميا، رضيه ايها مركز. مہیں جا جیں ، انہوں نے ساری حقیقت شاہ تاج کوبھی بتا دی وہ بھی ماں کے ساتھ بی رہنا جا ہتی معى اور جب الطلے دن ملك بلاول آئے رضيم ے زیادہ خوزاعمادی سے وہ باب سے می اور جانے سے صاف اٹکار کیا مگروہ کہاں کی کے الكاركو خاطر على لائے تھے، زيردى اسے وہال ے لے گئے ، ویلی آ کردہ بہت رونی بہت ہاتھ بی مارے مرسب بے سود، یو یکی غین ماہ گزر کے ملک بلاول کی بیوی کوشاه تاج ایک آگھے نہ بھائی مھی مرشو ہر کے سامنے خاموثی ہی جھلی تھی، وہ تین ماہ بعد کرا چی رمنیہ سے کھنے تی اور مال سے ال كرآنے كے بعدوہ وكھارل موكئ كى، كرے ے تطنے حلی تھی، ملک بلاول کے چھوٹے بھائی کی بیٹیوں اور بہوؤں سے بات چیت کرنے لی سی اور چھتی داول کے بعد سرے لئے گیا ملک صد حویلی لوٹ آیا، جو ملک بلاول کے چھوٹے بھائی كا اكلوما بينا تها، معركوشاه تاج مبلي عي نكاه شي المجى كى مى و ذاس سے بات كرئے فرى مونے كى كوشش كرتا تعاكرات مهدايك أتكونيس بعاياتها، وہ اس کی بات کا ڈھنگ سے جواب تک ممين دین می ، ایک دن حویلی کی سب لز کیال تفریح

رضیہ، ملک بلاول کے ساتھ خوش شھیں کہ وہ اچھے اوصاف حرکات کے مالک نہ تھے محر رت کزرتا ریا اور بونی تین برس بیت کیے، وہ ابنوں کی شکل و ملھنے کو ترسیس کھٹ کھٹ کر جیتی رہی، بیار میں، علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس می سیس ویں بورے تین سال بعدمسرور درانی ے ملاقات ہوگئ، جن کی بوی ہاسپطلا تر میں، مک بلاول کورضیه کا مسرور درانی سے بات کرنا اوران کی دوسالہ بنی کو گود میں لے کر پمار کرتا، بچه بھی اچھانہیں لگا تھا، کھر آ کر دولوں کی کائی ازائی ہوئی، ملک بلاول کے شک اور زہر ملی اتوں نے ان کے بے جان وجود کی رہی سک مان بھی ھیچے کی تھی، ملک بلاول ان سے تک آ مح تھے کہ انہوں نے اتناوفت تو کی عورت کودیا ی نہ تھاءان کی ایک خاندانی بیوی می اس سے ایک بینا نقا، رضیه تو تحض ضد اور خوشی کا باعث سي ، ضد يوري مو چي کي ، خوشي برن مو چي کي ان سے جان چرانا تو کانی عرصے سے جاور ہے تے موقع ملاتو ای کوفیمت جانا اور کردار پرانقی افاتے ہوئے تک کے تبرے میں کمڑا کرکے اليس ائي زعركى سے تكال ديا، وہ ذلت وطلاق لئے کمر لوعی او اپنول کے سفید ہوجائے والے خون نے جوش نہ مارا، إن كا تو كوئى مهارا، آمرا ى نەتھا ايدىمى سىنىز چكى كىئىس،مسرور درانى بيوى كے جاليسويں كا كھانا ايدهي سينز ميں دينے آئے تو رضيرے مع وضيرنے اليس ساري حقيقت لفظ به لفظ متا دی اس دوران اس کی ایک بنی بھی دنیا ين آچي هي جس ياعلم ملك بلاول كون تقااور يون ماڑھے تین سال معنن زعر کی گزارنے کے بعد اہ مرور درانی کی بیوی کے مرنے کے بعد اجر جانے والے آشیائے مہم جانے والی بی کو مال کا بیار دینے کے لئے چلی آئیں، مرانہوں نے ماهنامه حناس نومير 2014

اب تک رونی رعی ہو۔" وہ مجوبے کے بعد جو مناسب بھے تھے کہ گئے تھے۔

وہ جار بھائیوں کی اکلونی بہن میں اور کھر میں سب سے چھولی میں ، این ای ڈی سے يميكل الجيئر عك من ماسرز كررى مين، ملك بلاول سے جامعہ سے والی میں ٹاکرا ہوا تھا، وہ ان کی گاڑی سے ظرائی تھی، ملک بلاول نے اس وقت مدو کی تھی بعد میں پیچھا لے لیا تھا وہ شادی كرنا عاس تقروه مروردراني جومايون زاد تے ان سے محبت کرتی تھیں، انکاری ہولئیں مر ملك بلاول في مجي ويجها ليادرايك دن فون كرك ان كے بوے بحالى سے كهدويا كه وه رضیہ سے شادی کرنا جائے ہیں، رضیہ بھی الیا عابتی ہے مرکم والوں کے سامنے کہ میں یا رى،اى طرح كے فون جس ميں ملك بلاول اور رضيه كي محبت كي داستاتين بيان كي جاتمي مسرور درانی کے کمریر جی کیے بھے بسروردرانی شک کا فكارضرور موع مرانبول في رضيه عاقدين ضرور کی تھی اور ان کی صدافت پرمسرور درانی یقین بھی لےآئے تھے مرمسرور درانی کی والدہ جو پہلے بھی رہتے رخوش نہمیں سٹے کی وجہ ہے راضی ہوئیں تعیں وہ اور مسرور درانی کے کھر والے سب رضیہ سے برطن ہو مکئے تھے اور جب مِلك بلاول خود اینا رشته لائے تو رضیه انکار نه کر سلیں کیونکہ ملک بلاول نے ان کی فیملی کونقصان پنجانے کی دھملی دی تھی اور ان کا سب کے سامنے کیا جانے والا اقرار البیں سب کی تظروں ے کرا گیا، چندی کھنٹوں میں ان کا نکاح کرکے لمك بلاول كے ساتھ رخصت كردياء برقم كارشتہ ختم کر کے ممبرور درانی کی والدہ نے بھی ان کی شادی ای بھائی ہے کردی۔

سے کچھ حاصل جیں ہوگا،سنجالوخودکوہم اس سے یات کرتے ہیں،اللہ بہتر کریں گے۔"وہ بول کو لىلى دىيىت ائدر لے آئے تھے ملك بلاول كا ايك ى مطالبه تفاكه أبيل بني جا بي سيده راسة لے جانے دیں عے تو اس سے ملنے کا راستہ کھلا رے گا، اگر وہ او چھے جھکنڈوں کے بعد لے جانے میں کامیاب ہوتے تو رضیہ بیٹم کے لئے بئی سے ملنے کا ہررستہ بند ہو جائے گا، وہ وقت دیے کوتیارنہ تھے مرمسرور درانی نے اعظے سجاؤ ے بات کی می کرائیں مانے عی بی اور دو کل آنے کا کھہ کر چلے گئے۔

"آپ نے کوں اس کی امید بنوحاتی مسرور؟ میں ای بنی اس محشامحص کے حوالے بھی مبیں کروں گی۔ "ووشو ہر پر بگڑی میں۔

"میں نے امید میں بندھانی موجے کے لئے وقت لیا ہے، کیونکہ وہ مھٹیا محض عی شاہ تاج كاباب ہے اور اس كے تور ديكھے تھے نہ وہ اى وقت شاہ تاج کو لے جانا جا ہتا تھا، تمہیں وقت ال حميا ب، سوچ سمجه كر فيعله كرلوكه وه يا اختيار ہے۔"ان کی تگاہ بہت دور تک د مکھر عی گی -"مطلب كيا بآب كى بات كاء من شاه

すらしつに2001 وعقلند کے لئے إشاره كافي بوتا ہے رضيه اور جھے سے زیادہ تم اس تحص کو جانتی ہواس لئے جذبالی ہو کرمیں عقل سے کام لیتے ہوئے کوئی فیصله کرلو، دیسے بھی وہ اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ب، بوسى كاباب بالصاته لي جائے كاشرى وقانوني حق ركهتا ہے، مرتم بيجي جانتي ہو ده ایما محبت میں جیل کررہا، وہ سیسب کیوں کررہا ہے تم سمجھ سکتی ہو اور تمام فائدے، فقصانات تهارے سامنے ہیں تو سوچ سجھ کر فیصلہ لو، غصہ میں اس نے کھ غلط کیا تو سر پر کرروؤ کی ، جسے

ماعنامه حناس نومير 2014

" تذكيل كروان كاخود مهيل شوق ي ما

تها، جار ماه يس شاه تاج كوا تناتو جان كئ بين كه

یقین سے کہ سلیل کہ مہیں غلاقہی ہوئی ہے، تاتم

اس پر انظی اٹھاتے نہ وہ سب ہوتا، خیر جائے وو

اس قصے کو میں خود و کھرلوں گاسب کھے۔ " وواسے

طور پر بات حم کر کیے مگروہ تو زخی ٹاک بن کمیا تھا

اس يركسي نے بيلي دفعہ باتھ اشايا تھا وہ بھي

برے چیعے میں وہ بھی کی تورت نے، وہ اٹی

تركيل كا برصورت بدله لينا طابتا تفاءكب؟

كيے؟ موقع كى اسے الاش كى اور موقع اسے

جلدی عی مل حمیا تھا، حویلی کے سب افراد کسی

قر بی عزیز کی شادی میں گئے تھے، شاہ تاج بیار

مى اس لئے اس نے جانے سے معدرت كر لى ،

و لی کی طاز ماؤں کو ملک معرفے خود عی حو ملی

ے جے دیا کہاس کی شاہ تاج پراول روز سے می

برى نظرهي اورائدات ابتوائي تذليل كابدله بمي

لین تھا اس لیے موقع و تنہائی کا اس نے قائدہ

الفائے كا يورا اراده كرليا تماس في شاه تاج كے

ساتھ وست درازی کرنے کی کوشش کی می کہ

اسنے میں ملک بلاول جوشادی پر ند کئے تھے اور

ڈیرے سے طبیعت بوجل محسوں کرتے خلاف

عادت في مخائية عالم كركم آيك تقيمي

دوسرول کی از تیں یا مال کرنے والے تھی کوایک

ى لحد ش كرت كى اجميت ومعنى تجيراً محت تحد،

بنی کی عزت کے آ ملینے کو تو محفوظ رکھے میں

كامياب مو كئ في مرحميرك عدالت من ما

كر ع بوئے تھے اور الكے دن بنى كے رونے

يروه ات واليل مجيخ كا فيعله كر يح تع مرجن

كى تستول مين آزمائش للمي جا چي مواليس

آز مائشوں کی کھائی میں جا ہے ان جا ہے طور اتر تا

ی بڑتا ہے، حزہ سکندر کے خاعدان سے مک

خائدان کی تنگی دستنی می در جواس وقت بحرک کر

کے لئے کی سیس، شاہ تاج ہی ساتھ می ان اور اس کی باتوں میں دل نہ لگا تو وہ ملازمہ کے ساتھ واک کے لئے نکل کی اور جی اس کی ملاقات مزہ سکندر سے ہوئی تھی، یوشی کواس کے آواز دے کررو کنے اور خیر بت دریافت کرنے پر بہلے پہل جرت ہوئی تھی مر جب بید خیال آیا تھا کہ وہ یقیقا دونوں خاعرانوں کی دشنی سے ماواقف ہوگی جرت خم ہوگئی تھی، (ملک بلاول کی بیش شہر سے آئی ہے سب بی اس بات سے واقف ہوگئے تھے) اور ان دونوں کو بات کرتے واقف ہوگئے تھے) اور ان دونوں کو بات کرتے ان کے سر پر آن چہنیا تھا، یوشی کو خونوار آگا ہوں اس کے سر پر آن چہنیا تھا، یوشی کو خونوار آگا ہوں سے محورتا وہ شاہ تاج کی طراز مزا اور اسے کھورتے ہوئے جانے کو کہا۔

"آپ جائے میں کچھ دیر میں آ جاتی ہوں۔" اس کا یہ کہنا فضب ہو گیا اس نے شاہ اس کا یہ کہنا فضب ہو گیا اس نے شاہ کا کی کلائی مضبوطی سے جگڑی اور اسے تقریباً محسینا ہواا نی گاڑی تھوڑی، ریش ڈرائیونگ کرنا ہوا تو بی پہنچا اسے جیسے بٹھایا تھا دیسے تی اتارا اور محسینا ہوا تو بی کے اعرونی جھے میں لے آیا، بیٹھک میں بیٹھے تھوٹے بھائی سے بات کرتے بیٹھک بلاول چوک اٹھے۔

"يہ سب كيا ہے صد؟" وہ بولے تيل اڑے تھے۔

دھاڑے ہے۔

"جھے سے نہیں اپنی چینی شہری بینی سے
پہنچے، ڈشنوں کے بیٹے سے کوئری شش کی پیٹیں
بر ھاری تی ۔"جیکے سے اس کی کلائی آزاد کی تی
وہ او ترجے منہ فرش پر گری تی، ماتھ سے درد کی
لہر اٹھی تھی وہ اس کی جرأت پر جیران پر بیٹان تی
اس کے الزام پر لمحے کے بزارویں صے میں اٹھ

" بکوال بند کیج اپلی-" وہ جیکی تھی۔ " دیکھ رہے ہیں تایا سائیں، اپلی دختر کی ہو لیا قبی ایک توچوری اوپر سے سینہ زوری۔ " وہ کف اڑانے لگا تھا۔

"بابا سائیں بہ بکواس کررہے ہیں، میں آو یوشی ہے بات کرری تھی جب پہلے میں عطیہ کے ساتھ گاؤں آئی تھی جب یوشی نے عطیہ کی بہت مرد کی تھی، اس لئے انہیں دیکھا تو سلام دعا کرنے گئی تھی اور بہ نہ جانے کیا سجے؟ آئی بدتمیزی کی میرے ساتھ، مجھے وہاں سے زیردی تھسیت لائے ہیں، آئیں کوئی تی تہیں پہنچا جھے ہے اس طرح بیش آنے کا۔" اس کے اتبے سے فون بہد رہا تھا اور آنکھیں آنے وک سے میں مال اور کا کھیں۔ دیا تھا اور آنکھیں آنے وک سے دیاں اور کی ا

" بکواس کی یا جموث بولا اور کارنامے چمپانے کی کوشش کی تو زندہ زمین میں گاڑھ دول گا۔" وہ بدلحاظی سے چھنا تھا۔

" آپ نے جو رہان باغرضے کا کوشش کی تو میں آپ کا وہ حشر کروں کی جو ساری عمر یاد کریں گے۔ "وہاں موجود کی کوجی امید نہ می کہ وہ ملک میر کے منہ پر میٹر دیے مارے کی ، ملک میر نے اس کی کلائی جگڑ لی تی تو بین پر اس کی آسے بین ہے کہ ان کی کلائی جس میں ، ملک بلادل نے تی آسے بین ہے کر بیٹی کو اس کے کمرے میں بھیجا تو وہ اور ویضنے لگا تھا شاہ تاج کو برا بھلا کہتے ہوئے محالیاں دینے لگا تھا۔

"بس ملک صمر، وہ ملک بلاول کی بٹی ہے۔ ذرا زبان سنجال کے۔" وہ بارعب کیجے میں بولے تضافواس کی بلتی بند ہوگئ تھی اوروہ کچھود ہے بعد منها یا تھا۔

"آپاے شددے رہے ہیں تایا سائیں اوراس نے جومیری تذکیل کی اے کیے آپ نظر اعراز کر سکتے ہیں؟"

سامنے آئی، وہ اک سرد آدمی رات تھی، جزہ سکندر
کا مچھوٹا بھائی شہر ہے آ رہا تھا کہ لڑی کی جن کی
آواز پر اس نے گاڑی روکی تھی اور آواز کے
تناقب میں آگے بڑھنے لگا تھا کہ وہ تھبرائی و
خونزدہ اٹھارہ انیس سال کی لڑی اسے دیکھتے تی
اس کی طرف کی اور اس کا بازو تھام کر اس کی
اوٹ میں ہوگئی جبکہ ملک معراسے دیکھوڈر نے
یا تھبرانے کی بجائے عصر میں آگیا تھا۔

" الله المي الموراك المك معربتم لوكول في الله المي المراق المي المرول في المراق المي المورول كل المرول المورول المورول المورول المورول المورول المورول المورول المورول المروول المروو

" تواور جھے مارے کی مہاتھ میں تو ژودل گا میں تیرے۔" اس کے بال مٹی میں جکڑ کر بری

مامنامه حنان نومبر 2014

ماهنامه حنا 🐠 نومبر 2014

طرح جھنگا تو دہ کراہ اٹھی تھی۔ "چھوڑ دیں مجھے ملک صاحب، جانے دیں بچھے۔ " وہ مسلی تھی اور اس نے قبتہ لگا کر

" إلى جاني وول جاني بن دينا موتا توراه روكما على كيول؟" مسخرے بولا تمااورات يي اسے اٹھ کر جیب سے ریوالور ٹکا گنے کا موقع مل كيا اوراس في ريكر يرائقي جمائي مي، شاه كي آواز يروه پلاا اور ملك اسدكور يوالور تاتے اور موی سکندر کوزین بوس موے دیکھاسے پیرول تے سے زین سلتی محسوں ہونے لی تی۔ "اسدا بيركيا كردياتم في" وه اب كچھ خوفز دہ ہو گیا تھا کہ زمین بوی تیزی ہے کہوریک

"ادا میں اس پر کولی شہ چلاتا تو بیتم یہ کولی چلا ديتا- "وه لر كورات ليح ش بولا اور دو ..... وہ اس کی طرف بوصا بیض چیک کی مرز ترکی کا ناطه توٹ چکا تا، وہ کیا کریں کیا تہیں کی انجھن میں بی تھے کہ وہاں حمز ہ سکندر چلا آیا تھا کہ کائی در بل اس نے ہوئی کواینے سی جانے کا بتا دیا تھا مرده نه پنجاتو ده تشویش کا شکار موتا ڈیرے سے محرجانے کی بجائے گاؤں کے داخلی رائے کی جانب پڑھا تھا اور اس کی گاڑی دشمنوں کی حدود میں دیکھ کروہ کائی تیزی سے اس تک آیا، مر گاڑی خالی حمی اور با توں کی دھیمی آواز پروہ آگے بزهااورزمين يرساكت خون ميسالت بت موي سكندركود ميك كرزين ، آسان اسے اي آملمول كے مامنے كھومتے محسوں ہونے لگے تھے۔

"موى ..... موى ..... آ تكميس كول موى كيا بوكيا ب تحجيج؟ آئميس كمول موى -"وواس كاسرزانو يرريحه كال تفيتيار باتفا جبكه وه دونوں وہاں سے فرار ہو گئے تھے ،سرداروں کی حویل عن ماهنامه حنا 100 نومبر 2014

بنكامه بريا بوكيا تغاه جوان بيني كالاشدد كلي نور لي نی (والدہ) کوسکتہ ہو گیا تھاوہ سب ملکوں کے خوان کے پیاسے ہوزہے تھے، یوشی اور جمال کوسنجالا بدای مشکل ہور ہاتھالیکن سردار قاسم نے برے بينے اور چھوتے بينے كے دونوں بيوں كوائي مم دے كر قابوكيا ہو تھا اور بنجائيت يستحى تعى اور قل كى وجہ جیسے عی دریافت کی گئی جوالزام ملک ممر کی طرف سے لگایا حمیا وہ سب بیٹھے سے کھڑ ہے ہو

" زبان کو نگام دو ملک صد، ورنه میں مہیں يبل زعره كاره دول كا-"حزه مكندر عصه ع كف ارار بانخار

" تمبارا بھائی اینے لئس کے بے لگام كمورث كولكام شدوال كااورتم ماري زبان كو لگام ڈالو کے، مرتمی بنیاد بر؟ تبہارے جلانے سے حقیقت بدلے کی جیس، موی سکندر نے ہمارے گاؤں کی حرارعے الٹی بخش کی بٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور اس کی عزت بھانے کو ملک اسد کو کولی چلائی پڑی، ارادہ مارتے کا تہیں

" بکواس بند کر دو ملک معه جارا بوتا ایسا

مل قار "مردارقام دها رع تقر "وو ایبا ی تما، یقین نہیں تو الی بخش کی دهی کو بلا کر نفید بن کر لیں۔" وہ پرسکون اعراز میں بولا تھا کہاس نے نوشار کوجھوٹ ہو لئے کے لئے مجبور کر دیا تھا نوشایہ کی چھوتی بہن اس کے قبضہ میں تھی، ماں باپ کی جان <u>گھنے</u> کی دھمکی الگ دی ہوئی تھی اس کئے اسے یقین تھا کہوہ جھوٹ ى بولے كى اورائے جوٹ كھلنے كا خطر وليس تھا۔ "جمیں سی سے تقد اق جیس کرتی، ہمیں اب بيخ بيني ير إدرا مجروسه بادرسردار امانت على خان، جميں انساف جاہيے، جوان جہان بينے كو

وفناكرآ يابول، انصاف جابتا بول، الزام ندسنني آیا ہول نہ تی سنوں گا، ملکول نے ای حدود میں میرے بیٹے کی جان کی ہے اور الزام بھی میرے ى يني ير لكارب بين، جبكه بحص وجربين جاني مكول كاخون عاب، آتك كبدل آتكه، جان ے برلے جان۔" سردار سكندر ا يكدم تھوى وبنگ بے کی لیج میں بولے تھے۔

"اورعزت كيد ليعزت، كول فيك كيانه مي نے؟" ملك بلاول بولے تصاوروه سب اليل ويمين لكي تقد

"بات انصاف كى إورآ كھے بدلے آ کھ اور جان کے بدلے جان کی ہے تو جمیں اعتراض مبیں، کولی ماری طرف سے چل ہے، جان لی ای ہے عربے سبب میں اسی معصوم او ک ك عزت بحانے كے لئے اليا كيا كيا كيا، مردار سكندركوم يخ كاموت كابدله لينا بي ويبلغ عزت ير باته والح كابدار عن يرباته والواكردي، مرشوق سے جان میں۔" ملک بدال بت بری بات كه ك تح مردار فعم س مولة مار. مرنے برقل کے تھے، پنجائیت کے مبران نے عی قابو کیا تھا، معاملہ محتدا برئے تی برسکون اعداز مين سردارا مانت على خان بولناشروع موسيح-

"مردارسكندرتم في بينا كهويا ب، بدفيعليم ر چھوڑا جاتا ہے کہ تم معاف کرتے ہوخون بہاتے ہو، فون بہا لیتے ہو، مرخون کا جوسب سامنة آیا بانظرانداز کرنے کے لائی میں ہے، مخاوُل میں سر دار ، کی بنی ہو، ملک کی بنی ہو یا سی مزارع کی، بین بیٹول کی عرت ساجی ہے، الی بخش کی بنی کو بلایا جائے گا اس سے تعدیق کی جائے کی مردارموی پرنگاالزام وی لڑکی تھ اور جھوٹ ٹابت كرسلتى ہے اوراس سب كى روكى میں بی آ گے کا فیصلہ ہو گا کیونکہ الزام کی ثابت

موا تو سردار موی مجرم بن جائے گا اور بجرم کی سرا كالعين موچكا ہے اس كئے آب كوخاموتى اختيار كرنى موكى ، كه عزت ير باته والح والح كا انجام..... "مردار امانت علی خانِ، کچھ کیے ہناء

تقد بن کے لئے اس اڑی کوبلائیں۔" جمزہ سکندر یرداشت نہ کر سکا تو تحق سے بول اٹھا، سریراہ پنیائیت کوائی بات کائے جانا پندتو نہ تھا مروہ تعن اسے محور کر رہ کئے اور پیند بی منتول بعد لوشابه كالى جاور من كانية موسة وبال جلى آئى اس نے ڈرتے ڈرتے ملک صد کودیکھا تھا اسے نگاہ می نگاہ میں اس نے بہت کھے سمجھایا تھا اوروہ مردار امانت علی خان کے قدموں میں بیٹھے سر جمكائے اسے باب كو و يكھنے كلى تھى اور باب كى آعموں سے کرتے آنو، چرے يہ محرى ب بى اور تذكيل كى آغرهى اس كا تربيا وجود و دل لح جركوسر اتحا-

" ورومیں لڑی جوبات جیسے ہے سب کے سامنے بتا دو کہ سردار موک نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا یا کیں؟" وہ دہنگ کیج میں بولے تے اور ای کی زبان سردار موی کتے ساتھ عی لإ كمر الني هي إس من اتي همت بيل جمع مو ياري می کہوہ اس تھی کو ہے آ پروکر دے سب کے سامنے ای برالزام دحروے جس کے سبب آج آبروے کی جس محص نے جان دے کراس کی عزت بيالي هي وه اي يرالزام ندر كاكل اور جو مجھاس نے کہا، ملوں کے ماتھوں کے طوطے اڑ کے ، فرے کی کردیس جھک لئیں۔

"سالى توجھ پرالزام لگاتى ہے:" ملك ممر آئے سے باہر ہوتا نوشابہ کو مارنے کو لیکا تھا جے مروقت ملك بلال نے جكر ليا تھا، وہال كى فضا يدم عي تبديل بو تي مي ملول كاسارا اطمينان

والى ب، بهت ى تطيفي منظر بين تهارى مراس باب کومعاف کروناجس نے وارث کے لئے نام كے لئے، اي سل كي بنام كے لئے جانے يوجعة يني كو كماني من وطيل ديا ہے-" وه اس كر برياتي ركم بولے تنے وہ ان كى كوئى بات میں جی می مروقت نے سمجھا دیلی میں اور کچے در بعدای ملجے کائن کے گلائی برعد سوٹ میں سرداروں کی حوظی سے آئی دو طاز ماؤں کے ساتها برخست كرديا كيا تفاه ندم بندى في كي ند شبال جي مي ندسرخ جوڙا يبنا، نه مال کي دعا میں میں، نہ خوشی کا احساس تھا اور وہ ایجھے ہرارسوال کے سرداروں کی حویلی آئی اوراے د كي لتى يى مورتىن چيل كى طرح اس پر چين ميس کوئی مارر ما تھا کوئی کوستے دے رہا تھا اور وہ اینا تصور تک تیس یو چیستی تھی، ذلت آمیز استقبال کے بعدا سے بنا دیا گیا تھا کہ اس کمر میں اس کی حیثیت لوکرانی کی موکی، حزوسکندر سے ایس کا کوئی تعلق نہ ہو گا اور پورے دوسال جس محص كے يام نبادى سى والے سے آنى مى انجان بى ریں تھی، وہ ملاز ماؤں کے ساتھ عی رہتی، سولی تھی اوراس نے دھیرے دھیرے وہ کام کرنا سکھ لے تے جنہیں کرنے کی بھی آرزوول میں محلا كرني مى ، رضيه اس كى شادى كاس توب عى تو اسمی می مر نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے وہ سرداروں کی حویلی جنٹی بار بھی آئیں، اتھ جور كريمي نامرادى لويس-

حمز وسكندر سے اول تو اس كا دوسالوں ش سامناعی شہونے کے برایر موا اور جب موااس نے لگاہ اشا کر دیکھنا بھی کوارہ نہ کیا اور وہ بہت كر يو چينى يا مى ايك افظ مى ند يو چوكل مى اور دو سال مشقت مجری اذبت تاک زندگی

"اس کی اوقات تم سے بہتر کون جانتا ہوگا مل مد، اس کی مین خورت کی عزت لوشیخ مہیں اینے حب نب کا خیال نہ تھا، عزت بناح حسب نسب بإدآ ربا ہے، سردار امانت علی خان میں ماری شرط ہے جس لڑی کی عزت باتے بیاتے مارا بیا جان کی بازی بارا ہے ہمنیں اس کوعزت دیل ہے، مخفظ لوٹا نا ہے اور اگر مك مبيل راضي تو جم خون بها لين كوتو تيار بي مل مدكوكاؤل كاعزت يرباته والخ كريم میں سکار کرنا ہے کا اور سے گاؤں کی اور گاؤں کی بہن بیٹیوں کی عزت کی بقاء کے لئے بہت ضروری ہے کہ ضروری میں کہ ہر دفعہ سردار موک اوراس جیے لوگ معصوم عزت کو یا مالی سے جان وے کر بچالیں۔" سردار سکندرنے ملک معرکے لے بحاد کی کوئی راہ بیس چھوڑی می اور وہ راضی تو نہ تھا مر ملک بلاول دوسری کوئی راہ نہ یاتے ہوئے مجبور ہو گئے تھے، سردار سکندر کی شرا لکا ب وہیں بھائیت میں اوشار کا تکاح ملک معرے ہو مما تھااور خون بہا کے بدلے ملک اسد کی بہن کا نکاح بھی سردارموی کے بھائی سے ہو کیا تھا حزہ كندر في مى جذب كي بغير انقام كي آك میں تکاری نامے پر وستخط کیے تھے اور وہ جو شہر جانے کی ممل تیاری میں می واسے و کھ بھی بتائے بغير تكان نام يرسائن كروائ ك مح كدوه نه وہاں کرواج جائی می نداسے کی نے بتائے، مك بلاول نے ہاتھ جوڑ كر تكاح ماس يراس ے وستخط کرنے کو کہا اور اس نے باب کے جڑے ہاتھ ویکے بنا ایک سوال کیے سائن کردیے اس ممنڈی، مغرور محص کی آنگھوں سے آنسو -EE25

اور میں نے ایک جم م کو بھائے کے لئے بے گناہ کی جان لے کی سزا کا حقدار ہوں سزا سے بیا ميس عابول كا، بال بس ا تناضر وركبول كا كهيس نے جو کیا انجانے میں، ادا کی حفاظت کی نیت ہے کیا جکہ فلا اوائی تھاس لئے اوا کو بھی سزا منی جاہے کدادائے ندمرف ایک لوک کے ساتھ زيادني كرني جاعى بلكهايك باكردار محص يرتهمت می لگانی۔ وہ اینا موقف بیان کرکے جب کر میا، مردار قاسم نے بیٹے کو دیکھا آٹھول عی آتھوں میں تیا دلہ خیال ہوئے اور وہ یو لے۔ "جمخون بها لين كوتيار بين مرجاري ايك

" جمیں برشرط منظور ہے مرخون بہا س نوعیت کا ہوگا۔ کب سے خاموش تماشانی ہے ملك بلاول بولے تنے كدوہ يملے عى جھے سے نہ ستبطلے تھے کہ دوسرا جمعنا ، اکلوتا جوان بیٹا ، لل کر چاتماس كى موت ينى نظر آرى كى اك روزن جیے ی کھلاتو لگا کو تے کوریان ل کی۔

" خون بہانے کی توعیت سردار امانت علی خان جو معین کریں مے وہ جمیں منظور ہو کی ادر جارى شرط يد ب كه ملك مدكوا في آدهى جائداد البي بخش كى دخر ك نام كرنى موكى اوراس الوكى كو اے تا می لیا موگا۔"مردارقام کے تھلے ہ و ہاں موجود ہر محص کو کو یاسانپ سوٹکھ کیا تھا۔ کونکه سی کوجی امیدندهی کهوه اس کی اور نوشابہ کی شادی کی شرط رحیں ہے، ملک صر بحڑک

كراعي جكه سے الحد كيا۔ " بينے كى موت نے دماغ خراب كرديا ہے تہارا، میں اس کی مین فورت سے تکاح کرول كا، اس كى اتى اوقات بيك" سب كى طرح ساکت کمڑی ٹوشابہ کو اس نے خوتخوار نگاہوں ے دیکھتے ہوئے تغرت و حقارت سے کہا تھا۔

عارت مو كيا تفا اور سردارون كى تكاه كا مركز وه الوك بن الحاصى جوان كے بينے كى صداقت بيان

ميرى عزت يرمك معرنے باتھ ڈالاتھا، سروارموی نے تواس وقت وہاں چھ کرمیری مدد ي حي-"وه روتے ہوئے تعمیل بتاری می-

" ملک معرفے میری چھولی جمن رطابہ کو اعواه كرايا اور محي كما كم على سارا الزام سردار موی بر ڈال دوں وکرنہ وہ میری بہن اور امال ابا کوجان سے ماردیں گے، میں نے ملک مدے وعده کرلیا جھوٹ ہولئے کا لیکن میں اس محص ہے بہتان ہیں باعد ملی جومیری آبرد بحاتے بجاتے جان کی بازی بار کیا۔"وہ چکوں سے روری کی يدم عي مجرم بدل حميا تفاجرم مروى تفا-

"جم بميشدى درميانى راه فكالتي آئے بي مراب یانی سرے کرر گیا ہے،خون بہالمیں ہمیں جان کے بدلے جان جاہے۔"مردارقام ہوتے کے قائل کو و ملحے ہوئے کڑے کچے میں بولے تھے اور اس نے اپنی مفائی میں چھ کہنے کا ارادہ ظاہر کیا تھااور اجازت یاتے بی بولنے لگا۔ "جو سیالی الی بخش کی دھی کے ذریعے سائے آئی ہے ہیں اس سے آب سب کی طرح انجان می تھا، میں نے سردارموی کوادارر بوالور تائے دیکھاتو آؤدیکھانہ تاؤاس بر کولی چلادی، میرا اراده مل کا نہ تھا میں نے تھن ادا کی جان بياني ماي مي اورجو بات مناييت من بتاني كن مير علم مين بعي وي سب تفا بكراب محصاين

مل براز حد شرمند کی ہے کہ کیوں میں فے سردار

موی بر کولی چلائی جبکہ وہ ادا کی جان کے لینے

ين حل بجانب تفاكه، سردارموي كي جكه يس مونا

تو میں بھی ملک معری جان لے لینا مرمس نے نہ

حالات جانے کی کوشش کی نہ جمعے پچھائداز و ہوا

"اسد كے لئے ميں نے آج تہيں قربان

كر ديا ہے، تمبارى زندكى بے حدم كل مونے

WW.PAKSOCIETY.CO

كزارة كزرك تصاوراس كانام نباد شادى ہو کررہ جائے گی ، وہ حویل کو دارے دے کرجویل والول كے لئے اہم بن جائے كى اور وہ حو كى کے لئے ناکارہ حقیت اختیار کر جائے کی اس لے اس نے خود کو تاکارہ بنانے سے بہتر حزہ کی ميلى بيوى كواس كامقام دلانا جابا تعااى شراس كو اینا مفاد نظر آیا تھا، اس نے اور اس کی مال فے سردارقاسم سے نہ جانے کس طرح اور کیا بات کی محی کہوہ ان کے جامی بن گئے تھے اور ان کی راضی ہونے کے بعد کمی کوچمی پولنے کا اختیار میں رباتها بهال تك كرجزه كرتمام اعتراضات تمام نفرت ذين و دل ش عن عن دني ره مي مي اور ده الناول كر كر الفاكرات مفاديك كے حمز و سكندر كى خواب كا و يس كر بنيا دى كى مى حزه مروالول كے فيلے سے آگاہ تقامراس نے اسے نگاہ اٹھا کرد کھنا بھی کوارہ کیل کیا تھا اور اس ك جنى تذكيل كرسكاتها كالتي-" تم يه نه جهنا كهتمياري آز مانش حتم بوكي، تم میرے لئے غیراہم تھیں اور بیشہ رہو گی، تیمارے نایاک وجود سے نہ جھے کل کوئی وہیں می ندآج، ندآ کنده جوگی،اینے سائے کوجمی

مجھ سے دور رکھنا مجھیں اور اس کمرے کی بات اس كمرے سے تكل تو جان سے ماردوں كا۔" وادا كے سامنے بے بس موكيا تھا تر ساري كروري و یے بی اس کے سامنے ہوا ہو گئ تھی اور وہ جو جی محى كدا زمانش حتم مونى نئ آزماش ميس وال دي منی می ان سب کا رویه بهتر نه بوا تھا تمر لا مج کے سبب اس میں دراڑیں بڑ کئی میں اور چند ماہ میں عی اس سے جوسوال کیے جارے تھاس کا جواب اس کے باس شہ تھا وہ می اور اس کی خاموشی بے بسی تھی اور جب ایس کی خاموتی ٹولی محى تووه جزه سكندر كو كونكابنا كئ مي-حويلي مين خوشكوار بلجل ي محى ده ايخ ادر

میں اس بات کو لے کریریٹان می جوسرے سے سدس کے مشتر کہ کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ن می مرسی کی غلط جی دور نیر کر یائی می اور بوشی اس کے اور شاہ تاج کے کرے سے بوشی کی مال ك آنے كى دعا كرنے فى مى تاكدامل بات نظی می اوروہ مال کی آواز بررکا تھا اور انہوں نے سب كيم من آ يك-اس کی پیشائی جوم کرمیار کیادد ے ڈالی می دویل " ال من جانتا جول وه بھی جوتم نے چھیایا ی تمام عورتیل مسکرا ربی تعین اور وہ ساکت کھڑا

اورده مجى جو بحي سائين لانا جايا تفااور جب سچانی سامنے آگئ تواہیے کٹاہ پر، پردہ ڈالنے ک مہیں کیا ضرورت ہے، میں تو ہول عی ایک بے غیرت محص ایک بد کردارعورت کوای حیت تلے ر کوسکتا ہوں، پھراہے کرے میں رکھ سکتا ہوں، صرف ای عزت کے لئے ، تماشانہ بنے کے ڈر ے، تو دنیا کے سامنے اٹھے سر کواشھے تی رہے دين ك لي مرفون يد بين ك لي تو میں ای بوی کی نا جائز اولا دکونام بھی دے سکتا مول \_" دو يز ب يرسكون ليج من بولا تفا مراس كے پيروں تلے سے توزين على سرك تى كى۔

"پر .... ہے.... آپ کیا کہدرے ہیں۔" مری کھائی ہے کویا اس کی آواز تھی می اوراس نے حیت محار قبتہ لگایا تھا۔

"اس سادی برکون شهر جائے کیلن ایخ وعومك اسيخ ياس ركور جب سے تم اينا ناياك وجودمرے کر میں لے کرآئی ہو ش صرف ائی اور خاندان کی عزت کی خاطر جید رہا، آ کے جی تماشانی بے رہے کو تیار ہوں ، تمہارے داغ ائی مزت كى جادر من وحافي كوتيار مول تو تضول كا ڈرامہ چمعی وارد۔ وہ اب جی مخترے بے کی کہنے میں بولا تھا اور بیڈ کی طرف بڑھا تھا کہ وهاس كابازوتهام كى كاوروهاس كى اتى جرأب يراے ديکھنے لگا اور پھڑک کر چھے کہنا كہ وہ بول

"آب کیا بول رہے ہیں، میری مجوش مرکوئیں آرہا، میں نے کی سے چھوٹیل چھیایا

تک کہ حویلی کو وارث وے کے بعد بھی کہ کوئی اسے قبول کرے گائی جیس ، جبکہ کوئی اورائو کی ہوشی کی بیوی بن کرآئے کی تو سندس کی حیثیت وانوی ماهنامه حناه نومبر 2014

تها بول كه كاثو تو بدن شي لهوكي ايك بوع ميس اس كى وہ حالت مى اوراس كى حالت سے وہ سب انحان میار کباد دے رہے تھے، مردار قاسم نے شانی کا عزا اسکی طرف برحایا تحاجے اس نے كمانے كى بجائے باتھ ميں كے لياتھا-

"دادا ساعي ميري طبيعت مجه تحك ميل ے، آرام کرنا جا بتا ہول۔" وہ سب کو جران چوڑ کے لیے ڈک مجرتا وہاں سے تقل کیا، كرے من آيا تو وہ بيد ير كفتول من سردي بيعى في اورات و كه كرجياس كتن مرده من جان بر کئ می اور وہ تیر کی تیزی سے اس تک

"حزه! سب غلط مجمد رے بال، آپ وانت میں نداریا کھ بھی میں ہے۔" بخار چکرہ دومیننگ ہے اس کا برا حال تھا اور حویل کی تم عمر لازمداس کی واحد خیر خواہ نے اس سب کا دوسرا ی مطلب اخذ کیا اور حزه سکندر کی مال سے کهدویا اورجس بل وواس کے کرے میں ہمیں اس کی حالت و کھے انہوں نے بوری حویلی میں خو تجری کا حور اتھا دیا تھا، این اعدازے کی واکثر سے تقد ال تك كرف كى ضرورت مين جى مى جبك وہ ہر معالمے کی طرح اس معالمے عیں جی ایک لفظ میں بولی می کہاس کی وہال کوئی سن میں کیا ہیں رباتها، کچه ی هنتوں میں وہ بہت اہم ہو تی می اس سے خاطب تک نہ کرنے والی عورتوں نے نظر اور بلا عن اتاری سیس، خاعدانی کیڑے و زيرات ديج تفاورده ان كاجميت ديغ ير

کو دوسرا سال تھا جب حویلی میں حزہ سکندر کی

شادی کا شور افعا تھا اور اس کی اکلونی میسیدو کی

ا کلونی بنی اس کی بیوی بن کریا گئی می واس نه خوش

مجی می شکوئی امیدی یائی می کدان لوگوں سے

تو کوئی امید یا عرصی بھی نہ می مراس کے یا وجود بھی

حمزہ سکندر کی شادی نے اسے خون کے آنسور لا دیا

تھا اور یوتی کے ساتھ سندس کا بیٹھینا، ہنستا مسکرانا

اس کے دل کی تکلیف پڑھنے تکی می کہوہ وکھنہ

ہو کر بھی اے اپنا بہت کھ لگا کرتا تھا اور بیاس

كے ساتھ ہوئے علم كا جواب تمايا ان كى خوشيوں كو

ال كى آه يا نظر كلى مى كەسىدى كانەصرف مى

كيرج مواتفا، وه مال فين كى صلاحيت سے محروم

ہو گئی تھی اور فتظ کیارہ ماہ بعد عی حویلی میں دوبارہ

حمزه سکندر کی شادی کا غلخله اشا تھا کیونکه سردار

قاسم بہار تھے اور وہ اینے پونے کی اولا د د مکھٹا

جاہتے تھے، دوسری شادی کی بات چی تو سندین

نے اینے مفاد کے لئے ایک ایک بات کی می جے

حویلی کے ملین مانے کو تیار نہ تھے اور حز ہ سکندر تو

بوں بھڑ کا تھا کہ سندس بھی حیران پریشان رہ گئی

تھی کیونکہاس نے ہوتی کا بھین سے بی زم روب

دیکھا تھا اور شادی کے ایک سال بعدان کی مہلی

لڑائی ہوئی تھی جو آئی بڑھی تھی کے بوتی نے بھی

جس سے سخت کہے میں بات نہ کی می طمانچہ دے

مارا تقا اور دوباره وه بات نهرنے کاظم صادر کر

ديا تفاعروه يوتى كاردمل ديكي كرتواور بصند بوڭي هي

اوراس نے نانا سے خود یات کی تھی کہاس میں

اس كامفاد تماا ع لكما تفاكه جواوقات شاه تاج

کی اس وقت ہے وہ ساری زغر کی رہے کی ، یہاں

ہ، نہ میں نے ایسے کوئی گناہ کے ہیں جنہیں چھیانے کی توبت آئی ،آب کے تحرد الوں کو تو جر غلطجی ہونی ہے آپ اے کی مانے ہیں تونے فک جو نمیت کروانا جابین کرا کیل اور به یاد رهیں، معمور وار نہ ہوتے ہوئے بھی بہت من لیا، ر مراب مزید جین سنول کی۔'' وہ خود عی اینا ہاتھ مینی چانوں سے بخت کیجے میں بول محی۔ "بدكرداركو بدكردارته كول تو چركيا كول

یارما، با کردارمورت۔ ووکل رات ہےاس کی باتول مين الجعابوا تفااوروه اجعن وشرساري كمر آتے بی مث کی می، وہ اس کی بات پر چواکا ضرور مراس براو شك كالجوت سوارتها، سويخ مجحنے کی ضرورت عل محسول نہ کی اور ممر ے طفر

"هل بد كردار مول تو لايخ ميري بد كرداري كا كوني جوت ، كه جي ير تو ميسل تين مالوں میں آپ نے مجروسہ میں کیا آج کیا كريس كاورآب كولكا ب كهي يريكون مول تو چیک کرلیں ڈاکٹر ہیں نہآپ، درنہ ڈاکٹروں کی دنیا میں کی بھی جیل ہے، الزام ندنگا تیں جھ ير كدماري لطيفيس برداشت كرسلتي محى، بدكردار ہونے کا لیمل پرداشت میں کرسکتی اور آپ جھ پر بدكردارى كاليبل لكاكردے يال "

" إل تووه مل معرتم أراكيا لكتاب-" " كلي معر" وه زيرك نام ديركرا في كر

"بال مك مرجس كماتهم في اجمارا وقت گزارا، تمهارا نایاک وجود خون بها می مرے نام کردیا گیا، جبکہ میں مجیسی ورت کے ساتھ رہنا بھی اٹی تو ہیں جھتا ہوں، مر تو ہیں برداشت کی سے کہا کہ خون بہا میں جو ورت مجھے لی ہو دہ ایک برلی ہونی فورت ہے۔"

"چٽاخ! مِين خاموش <u>بون تو اس کا مطلب</u> میں کہ آپ کا جودل جا ہے گاوہ مجھے کہیں گے میں ملک معرے بات کرنا کوارائیس کرتی تھ اس کے ساتھ وقت گزاروں کی ،لعنت ہے جھے ر ادرآب کی اس سوچ بر۔ " وہ غصہ کی لیبٹ میں بهت يواقدم الفائق مي-"ذيل مورت اب اينا جرم، اينا كن

چھیانے کوئم مجھے جمونا کہوگی۔"اس کا مشرحن مكندر في ميرخ كروالاتحا-"بال بين آب جو في ، جمه ير ببتان باعددے بن بن عولائے مرے لاہ جوت۔ "وو کی جی بات کی پرواہ کے بغیر م خصرے بی گی گیا۔

"فبوت كى بات كرتى مو، جس كے ساتھ منہ کالا کرنی رعی ہواس نے خود جھے سے کہا تھا کہ تم اس كى ..... " وولفظ ادالبيل كرسيكا تفااوراس كى كردن افي كرفت عة زادكردي مي

"وہ جموت بولتے ہیں، انہوں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا میں اسی میں ہوں، میں جب ے میں حویلی آنی می وہ جھ پر نظر رکھے ہوگ تے،ای شام جب می آب سے بات کردی گا وہ آپ کے سامنے منی بدئمیری ہے جھے اسب ماتھ لے کئے تھے، انہوں نے پایا سے کہا تھا کہ میراآب ہے افیر چل رہا ہے، تب ان کی بہتان باعرمی زبان کولگام والے کے لئے میں ا البيل تحير مارا تها، انبول في جهد سے كما تها كدوا مجھے میرا ساراغرور پھین کری دم لیں کے اور اس كا كل دن عى مراآب ساآة فاة تلان موكيا، انبول نے آب سے كيا كما ش كيل جا كا اور نہ تی میرے یاس اٹی یا کرداری کا فہوت ہے، میں جانتی ہوں اور میر االلہ، میں آپ کو بھیں میں دلاستی کہ میں نایاک کتا مگار وجود کے

ماتھآپ کے تکاح ش میں بندھی، میرا مک فعر ے کوئی تفلق تیں ہے، میری کوای صرف میرے اللہ کے باس ہے اور میں اینے اللہ اور رسول کی اس یاک کتاب پر ہاتھ رکھ کرمسم کھاتی موں کہ یں بدکردار کیں ہوں، ملک صدے میراکوتی اچھا بالعلق الل ب- "ال في حزه مكندركو كو كنف كرنے كا مريد موقع ديا تى كيس، روتے ہوئے الى مغانى ميس جننا كبه عنى محي كها تعام سيانى اس نے لفظوں میں عی جیس اس کی شفاف آتھوں ہے بھی بیان موری می اور بدحیثیت مسلمان اس كالفايا مواقدم حزه مكندركوساكت كرحميا تحاادروه اب اے ویکورہا تھا جس نے قرآن یاک بر اتدر کا کراہے ہے و بے گناہ ہونے کا یقین دلا ا طام تماء قرآن ماک سے سے لگائے سسک

"ميس كناه كار، بدكردارسب وكحد موسكتي مي الله كى اس ياك كماب كوكواه بنا كرند جموث بول عتى مول ند من نے بولا ب آب محمد ير يقين ہیں کر سے جزہ سکندر تراس کاب براتو بیتین ر کا سکتے ہیں تو میرا بھی یقین کریس کہاس یاک كآب كوكواه بناكرآب سے على في جبوث يكل بولا ، الشداوراس كرسول كى كواى جيولى ميس مو ستن-" كرے من اب سرف اس كى چكيال و سکیاں عی کونج رہی میں وہ کافی در شرمندہ سا كراريا، بيشانى عرق عدامت يو محماءال تك بينياءال كراته عرآن ياك كركر چوم کراس کی جگه برحفاظت ے رکھوریا اور مفتول کے بل وہیں زمین پراس کے سامنے بیٹھ کیا۔

" تین سال کی کونفرت سے دھ کارنے اور ال يراهي افعاتے كے لئے م ميس ہوتے، يس تہمیں نیس جانتا تھا مریس نے تمہیں وہ مجھ لیا جو مك مرنے جھے بتایا، ملک مرنے پنجائیت کے

حق ومقام دلایا تما جبکه ادا اجمل کی بیوی مجی خوان بہا میں ہی آئی می مرسی اس ورت کے تی کے لي لوا تما، كامياب مى موكيا تما، مرجرواني ك زعری نے عی وقائد کی ، اور می میکن تمہارے اعلی یوی کے حق کے لئے آواز افعانا سی میں جا بتا تھا کونک میری نگاه می میری بوی بد کردار می اور جب دادا سائیں کے قبلے برتم میرے کرے مِن بِینیال کی میں اس شب سے آج محفول مل تک کی اذبیت گفتگوں میں بیان کرنے لگول تو جس كرب من من كررتا ريا مول، شي كيل كيتا

تھلے اور تاح کے بعد جھے سے کہا کہ تہارے اور

اس کے غلومم کے تعلقات ہیں، من نے یعین

كرايا جهين ميور حين سكا تعاندبد بات زبان

ے نکال سکنا تھا، ہاں تم سے تعدیق کرسکنا تھا، تمر

میں نے جیس کی، اس کے باعدمے بہتان کی

روی من م سفرت کی تم سے بدائتا فرت

ک مہیں غلط و بد کروار مجھ کر مہیں تذکیل کے

قائل جانا اور سيح وشام تمباري تذكيل كي عن

سال ہے مہیں غلیہ مجھ کر حمیارے خلاف ذہن و

ول میں عداوت رفی، اس حویل میں ہوتے

والطفم كوجى ورست جانا كدجير لكناتفا كرتم اس

ے زیادہ کی سر اوار ہو، یس او دو تص تفاجس نے

بميشدانساف كى بات كالمي مرتهين انساف نه

دلاسكاءتم اس حويل كى بيوسس، من في توكرانى

ین جانے دیا، میں سوچا تھا کہاس زعر کی برجی

تماری جیے گنا مگار ورت کا حل مین ہے تمارا

اللي تو واجب مو چكا ہے، اس في اس طرح

زعرى كزارناى تهارى سزايده وكريدي على الو

تاجس نے ادا اجمل کی بیوی کوحویلی میں ان کا

ماهنامه حناس نومبر 2014

بہت متی بربیز گار، برائوں ہے مبرا، لیل کا بتلا

ے، ہال جز و مكتررسب و جو موسكا ب بدكردار

نیں ہے، بے دیا ہیں ہے،حیاایان کا حمدہ

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

الجیمی کتابین پڑھنے کی عادت ڈا کیئے ابن انثاء اردوکی آخری کتاب ..... 🖈 خارگذی ..... دنا گول ہے ..... آواره گردک وائری ..... این بطوط کے تعاقب میں ..... 🏠 طنتے ہوتو چین کو طئے ..... گری گری مجراسافر ..... 🖈 خطانثاتی کے ....ن بستی ئے اک کو ہے میں ..... 🌣 رل وڅنې ..... تنه ا آپے کیا پردہ.... ١ ڈاکٹر مولوی عبدالحق قواعداردو ..... انتخاب كلام يمر ..... ڈاکٹر – پرعبداللہ طيف ننز .... اطيف غزل ..... طيف اتبال ..... لا موراكيدي، چوك اردوبازار، لاءور نون نيرز 7321690-7310797

جينے من كامياب موكيا كدميرى مال كروركى . اور باپ یا اختیار اور میرے باپ نے بیٹے کی زرى الل كى بقاء كے لئے جھے اكارہ سامان كى طرح رخصت كروما، من كرور مى حق تك كا استعال نه كرسكى اوركب سيد بالل كى والميز باركر لى ،سىرال يى نوكرانى بنادى كى كەقاتل كى جين كواتني تؤسر المني عي جائيز حقوق اورعزیت و مان سے بھی محروم رہے، میں نہ بھی کمزور تھی نہ اس کئے محروی میں تین سال بسر ہے، تمر با اختیار لوگوں نے سل کی بقاء کے لئے فرات مل مجے میرے جائز فن دیا جا ہے، مر برا شوہرانکاری ہو گیا کہ اس کی نظر میں، میں بدكردارهى اوروه ايك بدكردار ورت كواعي تبلول كى آبيارى تبين سونب سكتا تقاء تمروه بااعتيار محص یہاں مجبور تھا کہ وہ بیوی کی بد کرداری کی داستان ب سے کہ میں سک تا کراہے ای نام نہاد التسكون سے زياده عزيز محل، بيسكون رما، اذيت من ربا مريوي كوآزاديس كرسكا ورشي آو ہوں عی ازل سے کزورہ ندر شنے میں مرضی سے بندهی ندالک موسلتی مول، کرجیے آب کی کے مانے بیٹیں کہ سے تھے کہ آپ کی بوی بد كردار ب، ين يميل كه عنى كه ميرا شوم مجھ براردار جمتا ہے اسے میری یا گیز کی پرفتک ہے، ام سب اسے اسے طور پر مجبور ہیں، کمرور و بے اس ہیں، معاف کرنے کا اختیار تو جب ہوتا ئيرے ياس جب جھے دوسرا راستہ نظر آ رہا ہوتا، مناف كرول تو يبيل رجول كى منه كرول تو يبيل روں کی ،اس لئے معافی رہنے دیں اور جھے کھ وتت دے دیں تا کہ فئ اذیتوں کو جھیل لوں، اراموش نه كرسكون، بمولنے كى كوشش عى كر ریموں، کہ کھی میرے اختیار میں میں ہے، نہ مناف كرنا نه بجولنا، بال كوشش كرعتي جول اور ماهنامه حناها نومير 2014

پھوٹ پھوٹ کر روتا اس کے سامنے دو زانول بیٹر گیا۔

''سپائی جانے کی آپ کوشش جب کرنے جب آپ کو یعین ہوتا کہ وہ جھوٹ بھی ہوسکتا ہے۔''اس کے روئے میں اضافہ ہو کیا تھا۔ دون محصر کا میں کے مریقین شاہ

" إن مجھے ملک معر کے کے پریفین تھا، تہارے روز وشب نے بھی جس پر دراز ہیں ڈالی، میری آتھوں پر شک کی ٹی بندھ گئ تھی، میں نے تمہارے ساتھ .....

"آپ نے میرے ساتھ بہت غلاکیا ہے ا میری ذات میرے پیدار، میری نسوانیت کے خود کے بیجے ہے بی باکا کر دیا ہے، تین سال میں نے جس اذیت میں گزارے ہیں میں جانی ہوں یا میرااللہ اور میں ان نین سالوں کی اذیت میں اسلامتی ہوں، مگر وہ ایک لیے بھی جھے ہیں بھول سکتی ہوں، مگر وہ ایک لیے بھی جھے ہیں بھول نہ کے دویے سے میں نے اپنے لیے نظرت سے زیادہ مقارت محسوس کی تھی اور وہ فقارت محسوس کی تھی اور وہ فقارت محسوس کی تھی اور وہ کا اختیار ہو، محسوس کی تھی اور وہ کا اختیار ہو، محسوس کی تھی اور وہ کی خوات کے باس ہوتا ہے جو یا اختیار ہو، محسوس کی تھی اور جو کی خوات کے باس ہوتا ہے جو یا اختیار ہو، محسوس کی تھی اور جو کی خوات کے باس ہوتا ہے جو یا اختیار ہو، محسوس کی تھی اور جو کی خوات سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں نے بیڑی حقاظت سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے حقاظت سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے حقاظت سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے حقاظت سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے حقاظت سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے حقاظت سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے حقاظت سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے حقاظت سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے حقاظت سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے حقاظت سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے حقاظت سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے میں سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے حقاظت سے بالا، میرایا ہی جھے میری ماں سے میں سے میں

اورا بمان کی سلامتی کے لئے حمز وسکندر نے حیا کو بمیشه سلامت رکھنے کی کوشش کی اور اللہ نے مجھے كامياب بمي كيا اور ميرى أزمانش مجمع بعثكا كر سیس کی تی ، بلکہ میری بیوی کو بھٹا ہوا بیش کر کے ك اور من نه جائے كس لمح سے حيا كراست ير علتے علت اس ير علتے رہے ير خدا كا شكر ادا كرتے كى بجائے زعم ميں جلا ہو كيا اور وى زعم مجھے لے ڈوباء مجھے اپنے یا حیا ہونے پر فخر تھا مجھ ے برواست بیل ہونی می ، اجمالی کا تقاضر توب تھا کہ میں لوکوں کو برانی سے روکنے کی کوشش کرتا بلكه مين توبي حياؤن كي خلاف عناديال كربيمة کیا، جبکہ نفرت گناہ کے مرسیلنا سے بیل گناہ سے ك جالى ب، جبك ين قير عكواس كى يرانى بتائے اور رو کئے کی کوشش بھی نہ کی، میں عن المعروف وَيْ عَن المنكر كراسة يرتو بحى جلاعي ميس اور مي سزا دي والا كون موتا تها؟ تم بدكردار ميس بمي توالله كى كنا بكارسى نه يلى كول مہیں سزا دیتا رہا؟ اور میں کیے خود عی سارے فيط كرتا كيا؟ مجرم مين تم تو خدا تواستمهين ايك بارتو مغاني كامونع دينا جا يي تعاريكن على نے مہیں دیا، کسی ہر بہتان یا عرصنا کتنا سخت کناہ ہے اور میں مجھتار ہا کہ میں لیل کے راہتے برچل رہا ہوں مرتبیں ایک یا کیاز عورت پر بہتان باعده كريس كنابكارون كى صف ين شامل موكياء كوني مجمع جمونا كم تو مجمع برداشت ميس موتا اور ين مهين في في كريد كردار كبتار ماكس بنيادي؟ موت كيا تعامير إلى الله ويحالين، من في تم پری مبیں خود پر بھی علم کیا ہے، تمہیں وہ سمجھا جو تم میں میں نے مہیں شک کی نگاہ سے ویکھا تمہیں بد کردار سمجھا اور کہا، میں معالی کے لائق نہیں ہوں، شاہ تاج لیکن مجھے معاف کر دو، مجهے معاف کر دوشاہ تاج مجھے معاف کر دو۔'' وہ



آپ کے بدکردارسونے سے می بدکردار ہوئی نبيل مكربيالزام برداشت بحي تبيل موتا كيونك جسم کی تکلیف تو برداشت ہو جاتی ہے لیکن روح کی تکلیف نہیں ہوتی،آپ کی آنکموں میں آپ کے رویے میں مجھے جس دن بے اختیاری با اعتباری نظرات می تو میں مجموں کی کہ کنول کھل کیا ہے، وكرينه مجھوں كى كيچيز ميں تھلنے والا كنول ابني الگ بیجان رکھتے ہوئے بدھیبی کا شکار ہو کر تھلنے کی بجائے مرجما کیا ہے اور ساب آپ بر محصر ہے کہ کول کو اس کی پیجان عی رہنے دیتے ہیں یا میں۔" وہ اس کے چرے کی طرف دیکھتے ہوئے خوداعمادی سے بولی می۔

"بال تعبك كها، مركول مرجما كربعي كول ربتا ہے جیےتم میری سوچوں کے بھس جو سی ویں رہیں اور می انشا اللہ اس کول کومرجوائے ندوں گااور بیائی انفرادیت کے ساتھ ضرور کمل كرد ب كادر يددوى الل يدونت ابت كر عكا کیونکہ تمہاری زعری کی رات حتم ہو گئی ہے شاہ تاج اور روش سورا بالبيل بميلائ مهيل خوش آمدید کہدرہا ہے۔"اس نے اس کے چرے کا نظر بحركر ديكها تما جبال سادكي اور بحولين، ما كيزكى اور تورر جا تفاجے وہ و كي بين سكا تفاكم بعض دفعہ سامنے کی نمایاں چیزوں کے لئے بھی مائيكرو اسكوب كى ضرورت مولى ہے، وہ اس كو د که کرمسکرا دیا تھا تکروہ مسکرانہیں سکی کہ انجی اس کا اعتبار لوٹائبیں ہے، مروو وقت دورٹیس ہے جب اس كاعتبارلوفي كاادراس كالتظارحة موكا اور زعر کی بہاراں بن جائے کی کہ فرال کے بعد باركوآناى --

公公公

جس دن این کوشش میں کامیاب ہو گئی، آپ کو معانی خود بخودل جائے گی ، مر پھے تو انظار کرنا ہو کا کیے تین سالوں کی اذبہت تین کھول بیں مث حبيل عتى "اس نے آنورگڑے تے اور اٹھ

° تنين لمح نبيل مين تين صدياب انظار كر سکتا ہوں کہ علظی برحال جھ سے ہوئی ہے، تم سزا دیے میں حق بجانب مواور میں انتظار کے ريير عن ليني سزا كوتبول كرنا مون اوركوشش كرون كاكرمزا كامدت بورى كرسكون جب تك تم جا او اور میں وعدہ تو نہیں کرتا طرتہارے میدد کھ اور اذمت كداوك كالبارع كموع موع مان اورمزت اورمقام وحبيس لونانے كى برمكن كوشش كروں كا كرمز امرف تم في الله ين فرد انے لئے متن کی ہے کہ میں تمہاری آ تھوں سے مح كرزنده روسكا بول مرائي آنكمون سے كركر میں اور آج میں ای عی تقاموں سے کر کیا ہوں اورتب عى الموسكول كاجب مهيل تمهار عقام و حیثیت کے مطابق دنیا کی نظروں میں ان اور تمهاري نظرون من اثما دون گا-" وه آنسو يو مجهتا كمرا ہوا تما اور ايك يعزم سے بولا تما، اس نے حز وسکندری طرف دیکھا۔

"وومقام جوآب اب جي ولانا وابح ہیںاس کی جا وہیں ہے جھے کہ کول می شمال كريمى كول عى ربتا بي سلوك مير الماته جو بحى بورسجها ويحيمي عائد ترميرامقام ال حولي میں بہواور ہوی کاعی رہے گا، جسے بچر بھی کول رار انداز مین مونا، میری حیثیت می کی سوج اورروبے سے متاثر میں موتی کہ تو کرانوں جیسی زعر گزارنے کے بعد بھی ش اس حویل ک بھ ى كبلانى مون ، بال جمعاس بات سے فرق يدا ے کہ آپ مرے بارے میں کیا سوچ ہیں کہ

مامنامه حنا الكنومير 2014

والى جب خود شايك كرف كى تو خالى ماته عنى

اس نے میں سنجال کرر کا لئے وایک دن وہ میکن

ر فائل رکھے کام میں مصروف تھی، جب اس کا

تببل بجاسامنے دہ کھڑا تھا۔

"آب اندر جاعة بين-"

اندر کئی تو سامنے چیئر پروہ ہیٹھا تھا۔

كيليفورنيا جار بابول علاج كے لئے۔

اس کی پریشانی کوغور سے دیکھا تھا۔

كي آ مليس نم بولتين-

ررابط كرتے للى-

' پلو پھر کسی دن خرید لوں گی۔'' گھر آ کر

"جىكس سے ملنا ہے آپ كو؟" و وركى ليج

''گفتارصاحب ہے۔'' وہ ان سے انٹر کام

" " تھینگ ہو دیے مائے دا دے آپ بہال

ئى آنى بىن؟"اس نے مسراتے موئے يو جياده

ا ثبات میں سر ہلا گئیء بیان کی پہلی ملاقات میء

پروہ اکثر ہی ان کے آمی میں آنے لگا، ایک

دن انكل كفتار في السيآفس مين بلوايا، وه جب

''سیرت اس سے ملو یہ میرا جھیجامحت ہے

"بات وراصل سے بیٹا کہ میں پرسول

'' کیا ہواانکل آپ کو؟'' وہ ہے ساختہ بولی

وو کھے میں بیا! بس ورا معدے میں ورو

پھر سر جھکا گئی کیونکہ دا میں طرف بیٹھے محت نے

رہتا ہے لا کا سمجھایا وقار کورہنے دو میں ادھر ہی

تھیک ہوں پر کہتا ہے کہ آپ وہاں آسیں میں

آپ كا علاج كرواؤل گا\_" وقار محبّ كا بزا بحالي

اور محب بيسيرت ہے ميرى بيل-"وه جيشه بى

اے ای بئی کہتے تھے، ان کے بئی کہنے پراس

" جھے لائف میں ہمیشہ سکینڈ ہینڈ چزیں بی ملیں ہیں، ایک جوتے سے لے کر انسانوں تک،استعال شدہ ریجیکوڈ انسان ہی میرے حصے میں آتے ہیں، مال کے خالص رشتے کے علاوہ، مال كے مرنے يك بعيد جب ميں سوتيلي مال كے ياس آئي تو ميس جھتي تھي كداب مايا مجھے سنجال لیں گے، مر بایا کے ماس تو میلے سے بی عزوجی میں کہاں انہیں نظر آئی ، وہ کول مٹول سی ، ٹیلی آ تھوں والی میری ہم عمرائری عز ہ احد میرے مایا کی کل کائنات تھی تو بھلا مجھ جیسی عام می شکل و صورت والی لڑ کی بران کی نگاہ کیسے پر لی ، بھین میں اس کے تو نے تھلونے ملتے ،ممااس کے لئے مزے مزے کے کھانے بنا تیں وہ چھوڑ دیتی تووہ بچھیل جاتے، اس کی اترن مجھے ملتی، پھر جب سكول داهل مونى تو كيونكه وه مجھ سے آ مے تھى، تو اس کی کتابیں مجھے مکتیں، مال کی بیاری کی وجہ سے میں یا مج سال کی ہونے کے یا وجود سکول داخل تبيس ہوئی تھی، بيرتو يايا کی مہر يائی تھی كماليس اس كا خيال آگيا، يول وقت بروهتا ڇلا گيا، جھے بيسب احيمالهي لكنا تفاير كياكرني بيميري مجبوري تھی اوراب بھی جھے اس کھر میں رہنا ہے اوراس لتے بیسب کھ کرنا پڑتا ہے، ابھی برسوں ہی مایا نے بھے کر بجو پشن کرنے ہر کار دی ہے دراصل عزه کونی کارپندآ کی تھی تو دہ مجھیل گئے۔"اس نے ڈائری بند کر دی وہ لکھتے لکھتے تھک کئی تھی آج نجانے کیوں اس کا دِل بھرار ہاتھاوہ ڈائری کے كريه هي تو پير مصى چل كئي۔

"سیرت به ذراعزه کے کیڑے استری کر دو،اور سوائم رکالو،عز وتواسے ماس کودیے لکی تھی، حالت اچھی تھی اس کئے میں نے تمہارے کئے نکال دیا۔" وہ کیڑے بیڈ پر رکھتی ہوی بولیں۔

" ذی منٹ میں کر دواہے بارتی میں جانا ہے۔" وہ جی اچھا کہتی اٹھ کئی، پہلے ان میں سے ایک سوف تکال کر این الماری مین ٹاک دیا كيونكم إب وه أس كا تفا چر دوسرا سوف استرى

"ميرت بيثا! كريجويش تو كميليث موكيا ہے اب جاب کراو، بول کھر ہیں فارغ کب تک "مر انكل مجھے جاب كون دے كا، صرف كريجويش مول، نا كوني تجربه ب اور نه كوني سفارش '' الكل گفتار يا يا كے دوست تھے إيے

"مم دیں کے جاب مہیں اور جربہ بھی كرنے سے اى آتا ہے۔ " انہوں نے جائے كا سیب لیتے ہوئے کہا، وہ منتظلی۔

"انكل آب غالبًا أيك اخبار جلات بي اور میں نے صرف میل کر بچو لیٹن کیا ہے۔ " مجصاس سے کوئی مطلب بیس سے بس تم چاب کررہی ہو میں خود ہی تمہارے یا یا ہے بات كرلول گا-" چرانهول نے بايا سے بات كى اور البيس مس طرح راضي كيا بياتو وبي جانية بين، وه ان کے آئی میں بحثیت رکسل سکرٹری کام کرنے کی، کھریس رہ کروہ بور ہو گئ تھی ہے جیج اجھانگا، پہلے پہل کام کرنے میں دفت ہوئی کیلن پرانک کارم مزاجی کی دجہ سے بہل ہو گیا۔

اے آئس کا ماحول بھی بہت اچھالگا، جب اس کے ہاتھ میں اپنی میلی سکری آئی تو اسے مجھ میں آ رہی تھی کہ کیا خریدے، ہمیشہ اتر ن بیننے

پھروگ "بایانے اے آگے بڑھنے ہے تع کر ديا تفاءوه بميشه كي طرح حيب جاب مان في-

نام کی طرح تفتلو میں ماہر اور نہایت ہی شفیق انسان ، بالکل آیک باپ کی طرح ہی اسے ٹریث

ہے وہل ہوتا ہے۔ انکل گفتار کی این کوئی اولاد ند تھی اس کئے ہی وہ سب کواینے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے

"ميرے پيھے سے محب بى آس ديكھے گا، ابھی دو ماہ پہلے امریکہ سے لوٹا ہے، اب مم محوڑے دن اس کے ساتھ کام کرنا اور فکرنہ کرنا میں جلد لوٹوں گا۔'' وہ اس کی سلی ونشقی کروا کر علے محتے ، محت عالم نے سارا آفس سنجال لیا تھا، جس طرح الكل كفتارايين عام كي طرح نرم مزاج تقے اس طرح محت بھی ایکا محت وطن تھا، امریکہ میں رہنے کے باوجود بھی اس کی سوچ بہت

محت عالم کی شخصیت کاسحر دن بدن اسے جکڑے جارہا تھا، وہ جتنا اس کی ذات سے نکلنا جائت می اس کی ذات اتی بی تیزی سے اس پر

چھا رہی تھی ، وہ جاب چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن محت عالم نے اس کے ه. مامغ دها كه كرديا-

"سرت على آب سے بہت محبت كرتا مول-" مي محبت كي معين اس كي آلهول مين چک رہی تھیں، وہ تو پہلے کی اور پوراس کی محبت میں ڈونی تھی، اس کے ایک اقرار میں تھنے فیک

''تم ميري پېلي محبت ہو۔'' جب وہ پہ کہتا تو اس کا دل ہواؤں میں اڑنے لگتا، وہ بھی کسی کے لئے" پہلی" ہوسکتی ہے، بیاحساس بی اس کے کئے انوکھا تھا،سکینڈ ہنڈ چزوں کواستعال کرتے كرتے اب اس خالص اور " کہلی" محبت نے اس کے دل کوچھوا تو اسے سب کچھ نیا نیا سامحسوں

ماهنامه حناس نومبر 2014

ماهنامه حناظ نومير 2014

مغروری عزه احمد کو دیچه ربی تھی، پر وہ اس کی پروه امریکه چلا

''تم میری کیلی محبت ہو۔'' کوئی اس کے كانول ميں بولا۔

''ہوسکتا ہے عزہ جھوٹ بول رہی ہو؟'' اين ول خوش فهم كوسنجالا

''میں کل خود بات کروں گی۔'' وہ بولی پر اندرى كهيل كودر تفايه

"موچما ہوں اب تہارے کھر مربوزل کے ہی جاؤں۔'' ایکلے دن محت عالم نے اس

"آپعزه کو پندکرتے تے؟"ای نے عان بوجه كريسند كالفظ استعال كيا" «محيت" كمني کی اس میں ہمت میں تھی ،وہ جیران ہو گیا۔ "كيا مطلب؟" وه بولا كجراس كي شكل

"مين اورعزه المحقد دوست تق، محف لكا اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جومیری لائف یارشر میں ہونی جائیس سومیں نے اسے مربوز کر دیاء اس نے اٹکار کیا بس پھر یہ بات حتم ہوگئ اور اب

امنابه حناهی بومبر 2014

تم جھے ملی ہوتو جھے لگتا ہے کہ وہ سب تو صرف اك وفي جذبه تفا جبكه تم تو ميرا اصل مو-"اس نے بہت واسم الفاظ میں اسے سمجھایا تھالیکن اس ے ذہن میں تو صرف ایک ہی جملہ کو بج رہا تھا۔ "ای نے انکارکردیا۔"

"میں نے اٹکارکردیا۔" وہ بناء اس سے چھ بھی کے لوث آنی وہ

لارتاره كيا، وه جوچنددنول سيآسانول بل مى پھر سے زمین برآ کری،اس نے کئی باراسے فون كيايروه آواز سنة عي فون ركه دي، وه خود ميل جانی هی کدا ہے کیا ہو گیا ہے، رات کودہ یا لی منے بن میں آئی تو اس نے مماکی آوازی-

"كل زايده آني محى ايك رشة ك باتك ہاں نے میراخیال ہے برت کے لئے وہ لوگ تھیک رہیں گےاہے تو دیسے بھی مُدل کلاس لوگ ہی پیند کر سکتے ہیں، بالکل ڈل ہے نہ کوئی ا يكيُوين نا مار شيز، آب الي لژكي ك لي الري ال كاس سے تورشة آنے سے رہے، آب اس سے بات کر لیس مجر میں البین او کے کہددوں

"ميرت تو بدے تمہاري اوقات اس كھر يس- ووسوج كررو فى راتكو پاياس كے پاس

"سيرت اب بس كروبه جاب، جم تمهاري شادی کرنا جاہے ہیں۔' وہ بیشہ کی طرح ككماند انداز من بولے كر ان لوكوں كے بارے میں بتائے گھے۔

"اف خدا میں کیا کروں " اس کے یے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہوئٹی تھی وہ تکمیہ پر 一くないとない

"سیرت مجھے بتاؤ مجھ سے کیافلطی ہوگئ

ماهنامه حناف نومبر 2014

ہے کہ م میرے ساتھ بیسب کردہی ہو۔ "وہ لان میں کم صم میسی می کدوہ چلا آیا، مسلحل ساچرہ اس

كى اندروني حالت كاغماز تقابه " ميرے ساتھ ايا كيول كر ربى ہو، میں نے مہیں بنایا ہے نا کہ عزہ تو صرف ایک خواب مى ، پر مجھ سے اس قدر بد كمانى كيول آئى لوپوسیرت، آنی رئیلی لوپو " وه نوث ر با تھا اور وه اے ایمامیں دیمے عقاصی وہ دوڑ تی ہوئی اندرآ کئی کھڑ کی سے اس نے اسے شکستہ قدموں سے جاتے دیکھا تھااس کے آنسودل برگردے تھے۔ "جب كوئى اتن محبت سے آب كى طرف برهتا ہے تو اسے تھراتے مہیں ہیں اور ویسے بھی مہیں تو بچین سے میری"ارن" بیننے کی عادت ہے تو اب بھی سہی۔"عزہ طنز کے تیر چلالی وہال سے چلی نئی اور اس رات روتے ہوئے اس نے ا يك فيصله كرليا تفاوه استذى روم مين چلى آنى-"يا بالجھےآپ کا فيصلہ قبول ہے۔" وہ کہہ کر

ری مبیں تھی، یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس کے دل پر كيا كزري هي بياتو صرف وبي جان سلق هي، وه محب عالم سے بہت محبت کرنی تھی اس کے بغیر السيوا يناجينا محال لكنا تقياء يروه محبت كى اترن تهيس مین سلتی هی، وه جانتی هی که محب عالم اس سے سی محبت کرتا ہے اور عزہ اور محب دونوں کے درمیان "محبت" جیاجذبہیں ہے پر وہ اس کو کیے سمجال جو بین سے لے کراب تک عز واحمد ي رجيد چزي پين بين کين کين کي وہ اپنی انا کے ہاتھوں ہار گئی می اوراس نے اپنی انا کوعزہ احمد کی نظروں کے سامنے بلندر کھنے کے لئے، این عزت مس این جرم کوقائم رکھنے کے

> اس نے درست کیا تھا کہ غلط؟ 公公公

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

لتے اپنی محبت کا گلا کھونٹ دیا تھا، اب پہتہ کہیں

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

حالت سے بے خبر ہوئے گیا۔ " كينے لگاعز ہتم بالكل ميرے آئيڈ مل كے قریب ہو، یر میں ابھی ان شادی وادی کے چکروں میں برنا نہیں جائتی تھی سوانکار کر دیا، ابھی تو مجھے لائف کو انجوائے کرنا ہے شادی کے لتے تو ساری زندگی بری ہے، میں نے اسے کیا كيا تو بات چيت بهي حتم موني اب آج نظر آيا ب، سرت آر يوآل رائث ـ"اس كى سفيد يدلى رنگت کود میم کراس نے کہا۔ در مبیل و دسر عل درد ہے میں چلتی ہوں ي كمرے بيل آكر ضبط كے سارے بندھن توٹ

د ملي كرخود اي بتائے لگا۔

تھا۔'' وہ خود ہی شروع ہو گئی تو مجبوراً اسے سننا

الم بهت اليهم دوست تقي جب عم

"شايد خداني ميري س لي بي "وه مجده

"محتبتم واث آ پليز مريرازز" وه دونول

"اور سرت تم يهال-" باللي كرت

''تم عزه کو جانتی ہو؟''اس نے وہی سوال

''میری بہن ہے سونتگی۔'' سونیکی کا لفظ

"ہم یو نیورٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے میری

"اورآب اسے کیے جائے ہیں؟"

"فريند" محمن براس في سكون كاسالس ليا، شايد

مجھاورسننا اس کے بس میں ہیں تھا،عزہ کی اب

كوئى الرن منفے كے بارے من وہ سونے سے

مجمی کانپ رہی تھی ، محتِ عالم اس کے لکتے اب

" بيتم محبّ كوكي جانتي بو؟" محمر جات

''ووہاس ہیں میرے۔'' وہ بس اتناہی کہہ

'یونیورش میں میرے ساتھ ہی پڑھتا

ریز ہوجالی ،اس دن وہ اس کے ساتھ سے کررہی

ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے لکے وہ اسے نظر

ہوئے وہ اس کی طرف مڑی وہ تھیراس کی کہاس

کی دوستوں نے اسے بلانا شروع کر دیا وہ بائے

هي كداجا تك عزه ومال آلى۔

انداز کیے حت سے ہاتیں کرنے گی۔

پوچھاجود ہاس سے پوچھٹا جا ور بی تھی۔

لېتى بونى چىلى كى\_

اجاتك أي منه عن لكل تعار

بهت ابم بوگيا قار

بى اس كاسامناعزه سے بوكيا۔

لوگوں کی فیئر ویل بارٹی تھی کہ اچا تک محت نے مجھے پر بوز کر دیا۔" کوئی دھا کہ بی ہوا تھا اس کے

سر پر وہ چھٹی مچھٹی آ تھوں سے سامنے بیٹھی اس

PAKSOCIETY.COM





ساتھ ظلم ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔" اولیں کے کہج یں بیزاری می معیر کود کھ ہوا۔ "ادراب تم جوظم كررب موراس كى زيركى رباد کر دی تم فے اب اس سے اس کا بیٹا بھی میں او کے، کہاں رے کی وہ اور کیا کرنے گی؟ بھی سوچاہے تم نے؟ "اولیں اے سوالیہ نظرول " میں اسے حق میر کے علاوہ بھی بہت میکھ

مم غلط كرد ب بومعيز ..... بهت غلط-معیز نے جلیے عی فون بند کیا ٹیل کے دوسری طرف بينے اولين في است مجمانا على ا متم توسب کھ جانے ہونا میرے ساتھ كيا موا تقا يُحرِجُمي جُحين غلط كهدر بي دو؟" "برار بار من چکا بول تمارے وہ مظلومیت کے قصے، انکل نے تمہیں اموشل بلیک میل کرکے تمہاری شادی کر دی تھی، تمہارے

### ناولٹ

دول گا، میں اپنا گفش والا فلیٹ بھی ای کے نام کر دوں گااورا سے دہ سب دوں گا جوز برگی گرامنے كے لئے جاہے ہوتا ہے۔"معيز كے جواب إ اویس کے چرب براستہزائی سراہت آگئی۔ "ببت تي بين آپ مير رضا صاحب خاوت کے اس عظیم مظاہرے ہر تاریج آپ کا نام سير يرتون من مرور لكي كي ووظيم اك قصداً تشیخ کرادا کیا گیا تھا اولیں کے کاف وار ليح رمعي تلملاكرره كما-یر سو مررہ میا۔ ''تم نے سوچا وہ اکیلی تنبا عورت کیسے ازعد کی گزارے کی؟ "وه چاہے تو دوسری شادی کر لے گا۔" "دوسری شادی ..... سمهیں پتہ ہے تمهار ساس معاشرے میں کیا حیثیت ب طلاق یا فتہ عورت کی؟ اس سے شادی کرنے سے پہلے مركوني يى يوجه كاكرايا كياكرديا تقاس في



ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا چر بھی اس نے میرے بیٹے کوخود سے ایک کرلیا ہے یہ وہی جی كرے ير من كى صورت اس كا وجودائ كمريس برداشت میں كرول كااب - معيز في الل اعداز

معیر اس ایج میں بچے باب سے زیادہ ال سے انتی ہوتے ہیں، تم نے بھاجی کو چوڑنے کا فیصلہ کری لیا ہے تو میری انوحیان کو ابھی دو جار سال بھا بھی کے باس چھوڑ ویتا۔" اولیں نے اسے مخلصانہ مشور و دیا۔

"بر كرنيس، مرابيا كمين بين جائے گا-" معیری میرابینا میرابینا کی کردان براولیس بنسا۔ "ووصرف تمهارا بينامين بوه حيان كي ال معمديا اس-

"اولادباكى بولى ب-" "اتے چھوٹے بے کو کورٹ بھی مال کے حوالے كروى بو و كوك سے يا آسانى حيان كو

لے عتی ہیں۔"اولیں نے اسے تصویر کا دوسرارخ وكهايا جواس في ويكها جيس تقايا و يجنا عابتا ميس

"وه كورث تك مجى تبيل جائے كى اتا تو ش اسے جانا ہوں۔"معیر کے اسے واوق سے کہنے پراویس کے چرے برجیب ی سراہات

" زخ كرواكر جلي كين و .....؟" "تو مین اس کا حشر کردوں گا، میں اے اتنا کھ مرف ای لئے دوں گا کہ وہ زعری مجر مرعع الانتاك.

"أكروه يرسب ندليما جاسي؟" "بياس كى مرضى بے لے ياند لے، عمل میں جاہنا کہ وہ لاوارث مرے اس لئے اسے اتا کھودے دول گا کہ وہ بقیہ زعری آرام سے

"تم مجمع كنز بمي جذباتي قص كمانيال سنا ر میں اپنے قبلے سے ایک ای بہیں ہوں گا۔" معيزي وهشاتي براويس كوي تحاشا غصه آيا-" بھاڑ میں جاؤتم " اولیں نے ہاتھ میں يرى فائل ميل ير ويختر موت كها-''لعنت بھیجنا ہول میں تم پر۔'' اولیں نے لفرت بمرى تظراس يرؤالي اور حيز تيز قدم اتحاتا آس ہابرال گیا۔

اولیس اس وقت معیر کے کھر ڈرائینگ روم مين بيضا آفيتل كام غيثار بإنقاء معيز باتحديث فأتل لئے بہت فورے و مجھ رہاتھا آج میج اولیں بہت اہم معالمہ وسلس کرنے آیا تھا لیلن معیر کو ایروکیٹ انجد انصاری سے بات کرتے و کیم کر ال نے اسے مجھانا جا اپر معیر کھے جھنا نہیں جاہ

آفس میں محریلوستلہ ڈسکس کرنے کے بعداب وہ دونوں کمریس آفس کا کام عثارہ تے ان دوتوں کے لیج بالک نارل تے وہاں تک ہوتے والی ک کائ کا کوئی تاثر شرتھا، وہ دونوں بہترین دوست ہونے والے کے علاوہ اچھے

يرس يارشرجي تھے۔ "او کے پھر کل کی میٹنگ ضرور انٹینڈ کر لیماء محے سائٹ اریا پر جاتا ہے۔" اولی کام حم كرك الفاء معير مربلاتا مواكمر اجوكم اورات كيث تك چور لے كے لئے اس كے ساتھ ساتھ

"حیان بہت ای ہے بعابی سے۔" اویس نے گاڑی کا دروازہ کمولتے ہوئے دور لان من مبلتي عدن كو ديكها، جو حيان كو كود من

" بيسب بيجان بوجه كركردى ب بيجاني ماهنامه جنا 🖽 نومبر 2014

دول گا۔"معیر نے اطمینان سے کہا۔ و ا كى نومعيز رضائم بهت امير جودولت كى کوئی کی میں ہے مہیں، ریہ بیبہ حیان کی مال کی کی پوری میں کر سکے گا سے زید کی می قدم قدم یر مال کی ضرورت ہونے کی ممبیل اعدازہ ہے معيريال كے بغير يلنے والے بي ليے ہوتے بين؟ منى محروميال مونى بين ان كى ذات شل-اولیں اے سوالیہ نظروں سے و تھے رہا تھا پر اس کے ماس کوئی جواب نہ تھا۔

" جمعے ویلمومعیر ، مال کے بغیر ملنے والے مج ير ع جعے ہوتے ہيں بطاہر تارل نظر آتے میں طرمیری محروموں کا مہیں اعدازہ میں ہے بیر بیرے باپ کے پاس بھی بہت تھا پر دہ مجھے ونیا کی سی مارکیث سے مال لا کرمیں وے سکے، عين تو أنبيل قصور وارجمي نبيل تقبرا سكنا كيونكه خدا ی مرضی کے آ مے تو وہ بھی بے بس تھے انہوں نے دوسری شادی بھی کی وہ عورت ال کی بوی تو ین کی پر میری مال میس بن سی می می رات کو خواب مين ورجاتا تما، ماما كوآواز وينا تماليكن ميري آواز سننے والا كوئى نه تھا، نسى كو بي فكر مبيل ہوتی می کہ میں نے کھانا تھیک سے کھایا ہے یا جیں، کسی کو یہ بروائیں مولی تھی کہ میں بارش میں بھیننے سے بار ہو جاؤں گا، میرے ذراسے کھانے پر کونی دوانی لیے میرے چھے جیل مجرفا تھا، کوئی ہے میں کہنا تھا کہ بیڈ کے سائیڈ میل پر رات كاركها موا دوده كا كلاس فافت حتم كرو بمر میں اسے منے کو کہائی سناؤں گا۔" اولیں کے لیج بی محرومیاں میں دکھ تھا، معیز نے نظریں جوا

"كول كررب مواية بيني يراتاهم؟" اولیں کواس چھونے سے بچے سے بہت ہدردی تعی اس کی ذات میں وہ خودکود مجدر ہاتھا شاید۔

كر يہلے شوہر نے ميے كے ہوتے ہوئے جى چھوڑ دیا، کیا جواب دے کی وہ؟" اولیس نے کی

متم كون زعده وركوركررب مواسع؟ كيا تصور ہاں بیجاری کا؟

"ميراكياتصورتفا؟"معيز نے الثال سے

"معیرتم ایک ایے بے مرد انسان سے بدلہ لے رہے ہوجس کا اس بورے واقع میں لہیں کوئی تصور جیس تھا۔" اولیں اسے ہرصورت اس كارادي عبازر كمناجا بتاتفا

'' پھر انہیں کہاں سے لاؤں جن کا قصور تفا؟ اوراكر وه زعره بوت بحى توشى كما بدله ليما ان ہے، ساری مجبوری عی میں می کی کیدوہ حص میرا باي تا-"معيز كے ليج ميں بركا كا-

"حيان كاكيا سوچا ہے انتا مچھوٹا بچہ مال ك بغير ليے رے گا؟"

"میں تے سارے انظام کر لئے ہیں دو مین دن میں آیا کا بندویست ہوجائے گا، میں تو یایا کی ڈیتھ کے تورآ بعدا سے چھوڑ دیتا اتنا عرصہ اسے صرف حیان کی وجہ سے پرداشت کیا ہے میں نے۔"معیر کے کہے میں محبت اور نفرت دونوں بيك وتت موجود ميس محبت اسين بين كے لئے نزت اس کی ال کے لئے۔

"ماناتم بهت شارب يزنس من جوتم معيز، مر نے سے پہلے اچی طرح بانگ کرتے ہو، بث تم نے بیسوجا کہ مال کے بغیرحیان کی وات میں سنی محرومیاں موں کی تم یاں کی کی کیے بوری کرو گے؟ اور کل کووہ برا ہو کر مہیں عی قصور وارهمرائے گا۔

"میں اے کی چڑی کی نبیں ہونے دول گا، دنیا کی ہر شے اس کے قدموں میں ڈھر کر

ماهنامه حناك نومبر 2014

چل رہا تھا اولیں کا گلاد ہا دے۔ «اس کی باتوں کو مائنڈ مت کیا کرویار، وہ جست فداق كرنا ب-"معير في اس كاعمر شندا وننداق....ا تقا كمنيا فداق كرتا باللكا ے نداق کریس راندان اڑار اے۔ ''میں سمجھاؤں گا اسے، تم فکر مت کرو۔'' معیزئے اسے سی دی۔ " ہاں اے کہہ دینا آئندہ میرے منہ نہ گلے" "اجها بابا كبه دول كاسب كبه دول كا-" مير نے کراتے ہوئے کہا۔ "معير ايك بات يتاؤ-" "يال لو چھو۔" ود مہیں اس دنیا میں دوست بنانے کے لئے اولیں سے زیادہ ڈھنگ کا بندہ جین ملاتھا؟" باربی کے سوال برمعیر نے بہت مشکول سے اعلی من جمياني، وه ات كيابتاتا بحداليا جمله ذراس رد وبدل کے ساتھ اولیں نے بھی اسے کہا تھا مارىدك بارك يلى-

"ماريد مين في تحمين اب لئے فون كيا تما كرتم اور من اولين كي معلق بالين كرين، مارے تھے کوئی تیراندے اورند بھی آئے گااس بات كوا يكي طرح ذين تتين كرلو ..... اور تجھے بيہ یتاؤ کہ میں کل کس وقت آؤں۔" معیز نے موضوع برلتے ہوئے ہو چھا۔

" تم جس وقت مرضی آ جانا آخراس کھر کے ہونے والے واماد ہو۔" ماریہ نے مسراتے

"الى يوب- معيز اتبات مين سريلات "اچھا سنو! آنی کے بعد میری فائل او برآ

ماهنامه حناك نومبر 2014

نو ایک آدھ کلاس انٹینڈ کر بی لو، یقین کرو تہارے بغیر کلاس کے درو و اوار سے بھی ادای

"شك اب-" ماريه نے اي كى بات كالمخ موئ كهاءا ساويس كايا تطفى زيرلتي سی اور اولی اسے چڑائے سے بھی باز میں آتا

ا کے خونخو ارتظر اولیں پر ڈالنے کے بعدوہ نيز تيز قدم الفاني وبال سي يكل ليًا-" کیا تکلیف ہے تھے؟ کیوں تک کرنا ے اے؟" معیز نے اے کورتے ہوئے

" بھے یہ تکلیف ہے میرے بھالی کہ بیاد اسٹوری تیری بر حالی براثر انداز موری ہے پہلے بر حاتی عمل کر، پھر اینے پیروں پر کھڑا ہو، اس کے بعد محبت اور شادی کے بارے میں سوچنا۔" اولیں نے اسے اسے مخلصاند مشورے سے توازا براور بات که معیر فے بمیشد کی طرح آج بھی اس کی بات برکان میں دھرے۔ "ايك بات بتامعير؟"

" کھے محت کرنے کے لئے ماریہ سے بہتر الري ميس مي هي؟" اوليس كيسوال يرمعير بنا-"ميرے بماني محبت كي ميس جاني محبت مو ى جانى بي معير في شاعراندانداز ش كبا-و تھے و کھ کر لگا ہے واقعی محبت اندھی ہولی ب" اولي نے اے فورے و المحة اوك

" تم ايخ اس ايريث دوست كوسمجما لو، وه ک دن میرے ہاتھوں حتم ہوجائے گا۔" مار بیکو اولیں براب بھی بے تخاشہ غصہ تھا اس کا بس ہیں کے جواب سے خوتی ہور ہی می کدوہ اس سے اتنی محبت كرتا ہے اس كے لئے دنیا سے الرسكا ہے۔ "تو يش خود مرجاؤل كا يالمهين مار دول ما۔"معیز نے اس کی خوبصورت آتھوں میں "ہائیں مجھے کیوں مارو کے؟" ماریہ نے أتكمول من حمرت سجاتے ہوئے ہو جمار

''اگرتم میری نبیس ہوسکتی تو کسی کی نبیس ہو سکتی، میں مہیں ابی زعر کی میں کسی کالیس ہوتے دول گا۔" ماریہ کے کانوں نے مشہور زمانہ ڈائیلاک سٹا کیکن یہ آواز معیز کی جبیں تھی، بلکہ دا میں طرف کھڑے اولیں کی تھی جو کلاس اٹینڈ كركے آیا تھا، اور اب خاموتی سے كھڑا ان كی بالتيس من ريا تعا\_ان دونوں کواس کي آمد کي بالکل جرنه بولی هی دونون اس کی اس ای<u>ا</u> تک انٹری بر

" کی مجنوں تم دونوں کو اعداز و ہے تمہاری اس لواستوری سے تم لوگوں کی بر حالی کا حرج ہو رہاہے۔"اولیں ایک چیئر می کراس پر بینے کیا۔ "تم دونوں کے مال باب بہت خوش KMBA KUE ZIN SEUS ZIN فائل ائير ہے يرامين كيا پية كهم دونوں يہاں كاين لين الكرايك دومرے كوير في آتے ہو۔" اولیں نے کتابیں عمل پر کھتے ہوئے کیا اور ماربد کے سامنے رکھا ہوا سالن اپی طرف کرلیا اور بے تعلق سے کھانے لگاءاس کی اس حرکت پر مارىيكا خون جل كيا\_

"او کے معیز! میں چکتی ہوں،کل راعتا آئی کی مہندی ہے مجھے ابھی کھے شایک بھی کرنی ہے۔" ماربیانے میل سے بیک اٹھا کرشانے ہے تکایا اور گاڑی کی جانی اٹھا کر کھڑی ہوگئی۔ " یار جب اتنی دور سے پوٹیورٹی آئی کی ہو

گزارےاور جھے کوئی پشیمانی ندرہے۔" "تم پشیان بھی ہوتے ہو معیز رضا۔" اولیں نے طنز یہ کہے میں یو جھا نہ معیز نے کھا جانے والی نظروں سے اسے کھورا۔ "اوليس! ثم حديبي برهة جارب بو"

معیز کے لیج میں ناراملی کی وہ سب کھ جائے کے باوجود بات بے بات ای برطنز کرتار بتا تھا۔ " بال ،حد سے واقع میں برھنا جا ہے،اللہ كوهد سے بڑھنے والے بیند میں بیں۔"اولیں كبه كركارى من بيرة كيا اورات موجول من كم چھوڑ کر گاڑی اسٹارٹ کی اور اپنی منزل کی طرف روال بوكيا\_

وہ کچھ دیر ساکت کھڑا اولیں کے کیے جملے رِ غور کرتا رہا اور سر جھنگ کر داخلی وروازے کی طرف چل پڑا، وہ خودکوحق بجانب جھتا تھا۔

" فرض كروا كريد دنيا جھے تم ہے چين لے تو تم كيا كرو كي؟ " جھيلي ير تفوري نكائے ماريد نے اپنی سیاہ آ تھوں کو بورا کھو لتے ہوئے ہو چھا۔ " میں دنیا سے لڑوں گاءا تنا لڑوں گا کہ دنیا خود مہیں لا کر میرے ساتھ کھڑا کر دے گا۔" معيز نے بڑے ملى اغراز ميں جواب ديا، ماريدكى خاموتی کی انتا نہ تھی اس نے اینے تاثرات کو كنثرول كرتے ہوئے چرسوال كيا۔ "اوراكرتم ونيات نالو سكور؟"

''اییا بھی نہیں ہو سکتا۔'' معیزے امل انداز میں کہاوہ ماننے کوہی تیار نہ تھا کہ بھی الی سيونيفن آسكتي ہے۔

" فرض كرو، فرض كروكونى مجوري آ الما منی، کوئی بھی الی مجبوری کہ تہمیں مجھ سے یعنی ائی محبت سے دستبردار ہونا یاے تو؟" وہ آئے معیز کونگ کرنے پر ملی ہوئی تھی یا شاہدا سے معیز

ماهنامه حناك نومبر2014

جائے کی تم اپنے کھر والوں کواب میرے متعلق بتا " السويج ربا مول ماماسے بات كرلول ،

ويلمونائم لمايية كرول كاي" "مہاری کمروالے مان تو جائیں گے تا؟"مارىيىن فرمندى سے يو جھا۔

"اس بات كى تو يا لكل ميئش مت لو، ياما يا میری کوئی خواہش ردمیں کرتے؟ اپنوں نے بھی جھ يراي نفيلے مسلط تين کيے۔"اس كے ليج مِن فخر تما حقیقت بھی بی می مامایا نے بھی اس کی بات روسیل کامی

"معير ايباليس موسكا كرتم راعا آلي ك مبندی میں آئی کوجی ساتھ لے آؤ۔" ماریکا دل طابا كمعيزى مامات ملے۔

" بہیں یار! ماما تو مایا کے ساتھ بھی یار شیز ش میں واقی ، ایس الرقی ہے لیك مانك فنكشنز سے "معير نے بهانه كمرا، وولى صورت مجني ماما كوراعنا كي مهندي يرقبين لأسكنا تما كيونكه ماريه كى ليملى مجمد زياده على يراد مائندو مى، اکثریت ان میں ہے شویز سے دابستر می ،معیز کو اندازه تما ماما أكراس فنكشن بس كنيس تو بهي ماربير کے لئے رضا مند تبیں ہوں گی۔

اے بہ خوش مجی تھی کہ اس کے مال باپ بھی اس کی خواہش روٹیس کر سکتے ، وہ اینے مال باب كى اكلونى اولا دفقاءاس في جب جس جرى قر ماکش کی بایائے بھی نال نہ کہاءاسے بھی اعراز و نہ تھا کہ اس کے جان سے بیارے مایا اس براتا ظم بحی کریں تھے۔

وه بهت خوش تما ایل زندگی میں مکن ، اس نے سوجا تھا پڑھائی ممل ہوجائے کی تو ماما یا یا کو ماريد كي بارے ش بتائے گا، يراما ك اس كى

بی زاد کزن جانے کہاں سے فیک پڑی، اسے بس اتنامعلوم تھا کہ اس کے ایک چیا بھی تھے جو شادی کے چھ ماہ بعد وقات یا کئے تھے، پیا کی موت کے بعد چی ایے بھائیوں کے ساتھ مل لنس ميس اور پر جي واپس نه آس نه ي يا ا بمی فرمت کی بوہ بھا بھی کے متعلق جاننے گی۔ اب اجا مک انہوں نے شدید جاری کی حالت میں جیٹھ کوٹون کرکے بھائی کی آخری نشائی کے متعلق بتایا اور ساتھ عی ہے بھی بتایا کہ ان کی زعر کی کی وجھ امید میں ہے اور ان کے مرتے کے بعدان کی بی بے آسرا ہوجائے کی۔

حيدروضا كواي جهوت بحانى سيد محبت محی وال فون کے بعدوہ بہت شرمندہ تھے۔ "ابكياكرين كيآبي؟" ون باتعين کئے حیدر رضا کوسوچوں میں کم دیکھ کرمسز حیدر

"کیا موج رہے ہیں آپ؟" دوسری طرف سے کوئی جواب نہ یا کر مسز حیدر نے پھر

مل بيسوي ربا مول كه كتناظم موكميا جي ہے، میں نے اتنا عرصہ بھا بھی کی بالکل فرند لی، بحصاقو بيرتك نه بيعة تعا كم معين كي بين مجمى ب كتنابد تعیب ہول میں، مرحوم بھائی کی بی کے سری آج تک دست شفقت تک ندر که سکا، بعابعی سے کیے معانی ماعوں کا اور کل حشر کے دن معین ....معن مجےمعاف كرے كاكيا؟"حيدروضاك ٱنْكُول مِن ٱنسوآ كئے ، وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے کرای وقت بہت نادم تھے انجائے میں ان سے بہت عظمی ہو گئ تھی انہوں نے ان میں برالوں میں ایک بار بھی ہوہ بھا بھی کی خرخبر

"مجھ سے بہت بوی علقی ہو گئی، میں .... ماهنامه حناك نومبر 2014

میں کیسے معافی ماغوگااب ان سے؟" وہ شرمندہ نے بہت زیادہ شرمندہ۔

بيفست كاستم ظريفي مي يا احبان كه حيدر رضائے وہاں مختنے ہے سیلے عی وہ دنیا سے جلی تخصين ، نه بي وه كوني هنكوه كرسلين نه بي حيدر رضا كومعانى ما تكنے كى مهلت في وو مينجى كوساتھ لے كركراجي أيحي كمريس اس كم مم اور خاموش طبع لڑی کے آنے سے کوئی خاص فرق میں بڑا تھا۔ معيز ائي زعر كي شي عن تفااس كا اراده تفا بڑھائی سے فارغ ہو کر بایا کو ماریہ کے متعلق

"صاحب آب کو با رہے ہیں۔" ملازم نے اسے مایا کا پیغام دیا تووہ سارے کام چھوڑ جما ژ کراسنڈی روم کی طرف چل دیا،اس کا خیال تما يا يا يملي كلرح آج بمي وي سوالات يو يقي

"اسٹڈی کیسی جل رہی ہے؟" "آ کے کیاارادے ہیں؟" "أفس كب تك جوائن كرو معي؟" وغيره وغیرہ اور پھر ہلکی پھللی کب شپ ہو کی یا یا اسے راس کے داؤ ع مجھا میں عے اور اسٹری روم ے نطح ہوئے اس کا موڈ بہت خوشکوار ہوگا

بميشك طرح-يرآج ابيا ومحد تماءوه جرت بحرى نظرول ے مایا کود مکررہا تھا جوآج بہت سجیرو تھے، وہ انا فعلَّ سارے تے کہ اکلے ہفتے اپنی بھی سے اس کا بعن معیر رضا کا نکاح کردے ہیں۔

وه او چه بيل رب تح بتارب تح شايد، ير دوسری طرف معیز تھا جس نے بھین سے ای منوائی تھی ، اپنی بات منواتے کے لئے اسے بھی زياده استركل جبين كرني يزي تعي بس تعوزي ي صبد ك اور يايا مان كئے۔

کونی بات کونی خواہش ردمیس کر سکتے) اس کی سارى خوش فبسيال بوا بوڭ ميس-"اینے ساتھ اٹی مال کو بھی لے جانا اس كمرے، تمہارے انكار كے بعد اس كے ليے انجی کوئی جگر ہیں ہے یادر کھوا کرتم نے اپنا فیصلہ

"آئی ایم سوری پایا! ش اس سے شادی

"میں نے آج تک تنہاری کی بات کا

ا تکارجیں کیا تو اصولا آج مہیں بھی میرے نیلے

ير"كلن"كيل كبتا عابي-"حدر رضان اس

كى بات كافح يوع كياء أيس آج برصورت

ائی بات منوائی تھی وہ بھابھی سے تو معانی حبیں

ما تک سکے تھے لیکن اب انہیں اٹی غلطیوں کا

میرے ساتھ بڑھتی ہے اس کے ڈیڈ ارمغان احمد

ہے تو آیے واقف ..... عدر رضا آج اس کی

سكا \_ "معير كوتواس كانام بحى ميس ية تها شايد ماما

نے ایک دو بار بتایا ہو ہراہے کولی رچین مولی تو

ومادر كمتاءات تووه 1970 كاما ذل في مي-

کوئی بات مل بین من رے تھے۔

كرا كم يق تماراتكان ....

فيايا لىباتكالى

بات منوانی می-

"ایا میں ماریہ سے محبت کرتا ہول وہ

"سورى ياياش اس الركى سے شادى جيس كر

"من تم نے یو چوہیں رہامہیں بتارہا ہوں

"مين بيشادي مين كرون كا-" ميلي باراس

والراس كمرين رمنا بي تحميس بيشادي

"مين آب كا كفر جهور دول كا-" ووسر

كرني موكى-" حيدر رضا كوآج مرصورت ايل

جھکائے دروازے کی طرف بڑھ کیا، (مایا میری

ماهنامه حناك نومبر 2014

حبیں بدلا اور میری بات میں مائی تو میں تمہارے

ى ان كى خريت دريافت كى ـ

ريسيش سے روم تمبر معلوم كر كے وہ تيزى

ہے مطلوبہ روم کی طرف بردها تھا مشینوں میں

جكر اوجود جيسے اس كى آمد كا منظر تفاال نے جیسے

ی کرے میں قدم رکھا، کوڑ بیٹم نے آیک نظر

اے دیکھااور بمیشہ کے لئے آسس بند کرلیں۔

حقیقت تو بیرهی وو بہت چھتارہا تھایا نے اس

كرساته زيادتي كي عي اس في ما الوكيول مزا

دی؟ است عرصے میں ایک بار بھی ان سے کمنے

كے لئے تيس كيا تماس في اليس بهت ستايا تما-

جلی گئی تھی وہ اس ونیا ہے جاتے ہوئے اس سے

ناراض مول کی اتنا عرصہ البین ای محل میں

رکھائی تھی وہ اس کی یاد میں تریق ہول کی اس

اس برے وقت میں اگر اولیں اس کا ساتھ

وہ ابھی اس صدے سے بیں سنجلا تھا کہ

نه رينا تو وه ياكل موجاتا شايد، اديس كي تسليال

دلاے اے مجرے زعری کی طرف لے آئے

مارىيى شادى كى خراس كے دماغ ير جسور مے كى

طرح بری می -مرح بری می اور سے شادی کر سکتی ہو،

من تم سے بہت محبت .... " خبر سنتے عی معیر اورا

مارید کے کھر پہنیا اور اب اس کے سامنے کھڑا

نے بہت عم کیا تھا خود پر؟ مامار۔

اسے دعا تیں دینے والی ستی اس ونیا سے

ماما کی اجا تک موت نے اسے توڑ دیا تھا

ساتھ تہاری مال کو بھی چھوڑ دوں گا۔ معیر کے قدم رک کئے تھے، وہ جرت اور بے سینی سے حيدررضا كود كيرربا تفااساني ساعت يرشيهوا

اس نے غلامتا ہے پایا ایک بات کیے کہہ عنة بين باته من الرا لئ استدى روم من واظل ہوتی مسز حیدر رضا کے سر پر جھے آسان آ کرا تھاان کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کی وہی وہ منه برباته رکے رضا صاحب کود کھے رہی میں ان كى برسول كى رياضت كاييصله ....؟

جس محص کی خدمت میں انہوں نے اپنا آب فراموش کردیا تھا وہ انہوں نے اس عمر میں چھوڑنے کی بات کردہاتھا۔

معیز نے نور آمز کردیکھا، فرش پر جائے کے يرتنول كے عرب بھرے ہوئے تھے ماما ديوار سے فیک لگائے کھڑی جرت سے پایا کود مکھراتی

'میرے کانوں نے ٹھیک سا ہے۔''معیز تے لکیف سے سوجا۔

"کائل شل Senseless يو جاؤل-" معیزئے بے ساختہ دعا کی زغر کی میں بھی بھی اتنا تکلیف دہ لحدآ تا ہے کہ انسان بے ساختہ سوچھا ہے کاش میں Senseless موجائے، بالکل

حيدر رضامعير كے جواب كے منظر تھے، وہ اس وقت باب بن كرميل سوي رب تتح نياى البيس ديوار سے فيك لگائے كورى كور تظر آئى كى، جنہوں نے چیس میں سال ان کی خدمت کی می اليس تو بس اي مرحوم بعاني كي نشاني كي فريكي جس سے انہوں نے انیس سال غفلت برتی تھی ان کی کوتا ہیوں کی ایک کمبی فہرست تھی اور وہ ہر مودت ازاله كرنا عايث تقرر

اس نے یایا کی بات مان کی کیونکہ اور کوئی راسترميس تعاوه أس عمراني مال كالتماشر مبل بنوا سکی تھا، نکاح کے فوراً بعدوہ کھر چھوڑ کر چلا گیا، کرے لگتے ہوئے اس نے بھی موجا تھا اب بھی دوبارہ بہال میں آئے گا، وہ اوکس کے یاس جلا گیا اے ساری رودادسنانی، اس برے وقت میں اولیں اس کے بہت کام آیا تھا، اس نے اولیں کو تی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس کے کھر میں كى كونەپية چلے كدوه يمال رہتاہے-بیں دن ہو گئے تھے اے کھر والول سے

رابطاور عددے۔ وہ اتوار کا ون تھامعیر بے چیکی سے مرے

ين بل ريا تعار "كيا موا؟" اے ايے خطت و كيوكر اوليل

" پید جیس یار! عجیب می حالت موری ہے ول بہت ہے جین ہے کھے محفظی آرہا۔"ال نے پریشانی سے کھا۔

«مِن مهين بنا تا مول تبهاري اس حالت كيا وجد" اولیس كى بات يرمعير في سواليه تظرول ساء عمار

" آئی کی طبیعت تھیک جہیں ہے وہ دو دان ے باسکل میں ایدمث ہیں۔"

" كر ..... كون سے ..... ماسطل من ؟ اور تم نے جھے پہلے کول بیں بتایا؟"

" جھے خود آج بنہ جلا ہے اور میں مجل بتائے آیا تھاممہیں۔"اولیں نے ہاسپیل کا نام بتا کر وضاحت دی، وہ رکائمبیں وہ اب ایک منٹ می منالع میں کرنا جاہتا تھااس سے بہت بدی علطی ہو گئی تھی اس کی نارائسکی بایا سے تھی پر اس نے اتناع صدمامات بھی رابطہ ند کیا البیں ایک باما بھی فون کرکے اپنی خیریت ہے آگاہ نہ کیا اور شا

"ات بحول كيل بوتم، اتّا عرصه جھے برووف بنائے رکھاتم نے، چکے سے شادی کر لی اورمیرے ساتھ محبت کا ڈرامہ رجاتے رہے۔ معیز کو جھٹا لگا، یہ بات اولیں کےعلاوہ کوئی میں

"اولیں نے مار رہ کو بیر بات ....." (سیں اولیں ایا لیس ہے) وماغ نے فورا اس خیال کی تروید کی۔

"اتاجران مت بول معيز صاحب، ال طرح کی با تیں زیادہ در چھتی میں ہیں۔" طنز پ لج من كتي يوئ الل في الك مير معزك سامنے لہرایا، وہ نکاح نامے کی کا لی گی۔ " يتمهار ب والدصاحب في مجوالي هي-"

مارية في چاچا كرافظ اداكي-"اربيه ميرا لفين كرو، من في مهين إل لے ہیں بایا تھا کہ یہ جسٹ پیر میرن ہے تم کو كى تويس اسے چھوڑ دول گا۔ 'ووائي مفاني پيش

"میرالفین کروش صرف تم سے محبت کرتا موں، یایائے مجھے بلیک میل کیا کہ مجبوراً ان کی بات مانتا يدى يراب الى كونى مجورى ميس ب ين اسے طلاق دے دول گاءتم پليز بيشادي رکواؤ۔ "معیز نے التجائی نظروں سے اسے دیکھا۔ "ایک خود فرض انسان مو، ش تبهاری کسی بات کا اعتبار تبین کروں کی علی تم سے لا کھ در ج بہرے تم جے" تی یایا" ٹائے کے بندے کا کیا جروسه، قل کوان کے دباؤیس آکر جھے بھی چھوڑ وو کے "ماریہ کے لیج میں اس کے لئے تفرت ى تغرت ى -

"ماريم ميرالفين كرور" " مجھے کچھیں سنا بہاری بھلانی ای میں ہے کہ م بہاں سے دفع ہو جاد۔"اس نے ماریہ

" بکواس مت کرومعین ، تمہارے منہ سے مبت جيس لفظ اجها نبيس لكا؟" وه قبر يرساني نظروں سے معیر کود کھے رہی گی۔ اتم کوں کردی ہومیرے ساتھ الیا؟ 一場かりを

ماهنامه حنا 🕰 نومبر 2014

باك سوسا كل كاك كام كل ويحل Elister Berilde

 چرای بک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوْ نَلُووْنَگ سے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر ایوایو ہریوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ ہركتاب كاالگ سيكش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ال الك أن الأن يرفض کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالشي، نارىل كوالشي، كمپريمد كوالشي

ان سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ﴿ ایڈ فری کنکس، کنکس کومیے کمانے کے لئے شرکک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ا ہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WIND PARSOCIETY COM

Online Library For Pakistan





\*\*\*

وہاں اب اس کے لئے بھے نہ تھا اسے جوں رضا سے شدید بے زاری تھی اور عدن کو دیکھ کر اس کا دل جا بتا وہ اسے جان سے مار دے کیونگر اے لکا بیرسباس کی وجہ سے ہوا ہے نہ وہ آئی اورنه بيرسب بوتاوه ماما كي موت ذمد دارجي اس ی مجمتا تھا،اس کی وجہ سے ان کا ہسا استا کھر جا، ہو گیا تھا، چر چند دن بعد وہ وہاں سے چلا گیا جاتے ہوئے اس نے میں سوچا تھا کہ اب جی دوباره يهال قدم بيس رمح كا-

يرقسمت اسے چئر ماہ بعد چرسے حيورون میں لے آنی تھی حیدر رضا کی موت کا س کرور دورُ ابوا آیا تفااس کاخیال تھا کہوہ حیدر رضا ہے شديد فرت كرائ بريس-

وه حيدر رضا مع نفرت بيل كرسكا تها، ووال کی موت پر بچول کی طرح رور با تھا وہ اسے ستكدل باب سے نفرت ميں كرسكا تھا اس في سعادت مند بیوں کی طرح ان کی میت کو کا عرصا دیا تھا ائیں اسنے ہاتھوں سے می کے سرد کیا تھا اور چندون بعدان كا آفس سنجال ليا تفار

وہ اب عدن کے منحوس وجود کوایک منٹ بھی اي كري برداشت بيل كرنا جابتا تها يرقعت کواہمی ایبامنظور تبیں تھاعدن کی حالت کے پیش تظراب ابنااراده لينسل كرنابرا تعا-

اینے مٹے کی پیرائش پر وہ بہت خوش علا ع صے بعد وہ اتنا خوش ہوا تھا۔

کزرے وقت نے اس کے دل سے عداق کی نفرت ختم تو کیا ذرا بھی کم نیس کی می وه آنا بھی اس سے شدید نفرت کرنا تھاوہ اب بھی اس كى شكل ديكين كا روادار نه تمايرات من ك خاطرات بجحرمه اور برداشت كرنا تمااتنا جوفا بچہ ماں کے بغیر جیس روسکتا تھا حیان کے لئے ال

کی بہت متیں کی اسے ہر طرح یقین ولانے کی كوشش كى ير ماريد في اس كى ايك ندى اس خوب ذلیل کرے کمرسے نکال دیا۔

معيز كا بس تبين چل ر باتها ساري د نيامېس تہں کر دے، حیدر ولا کے درو دیوار بلا دے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تا انسانی کی تی تھی،اس کی ذات کی دھجیاں اڑائی گئی میں،اس کی مجبور ہوں سے فائدہ اٹھایا حمیا تھا، اس کی

اے بدلہ لینا تھااس بورے تھے میں سب سے زیادہ قصور حیدررضا کا تھا۔اس کی مجبوری می كدان سے بدائميں لےسكا تعاانان كى فطرت مجمی عجیب ہے ہمیشہ کمزور سے بدلہ لیا جاتا ہے اس نے بھی بدلے کے لئے عدن رضا کو منتف کیا

وہ عدن رضا جس نے محرومیوں میں آتھ کھولی تھی جودنیا میں آئی تو بدستی سے باب کے برشفقت سائے سے محروم محی وہ ڈری مہی سیدهی سادی لڑکی جو ماں کی مویت کے بعد حیدرولا میں آ کی می وہ خواب دیستی تھی بہت عام سے خواب تے اس کے، اس نے بھی کسی شفرادے کی تمنا

قست نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تما اسے بن مائے عی شفرادوں جیسی آن بان ركينے والانحف مل كيا تھا برا تنا بھيا يك شخراده اس نے زعر کی میں جہلی بار دیکھا تھا وہ بہت حساس دل کی مالک می دانستداس نے بھی چیونی بھی نیس ماري هي اي نے بچين سے على په بات سمجمالي سي کہ بے زبان جانور بھی بدوعا دیتے ہیں آئیں تف میں کرنا جا ہے۔

اس دن اسے لگا تھا اسے کی نے بدوعا دی ہے معیر رضا"اے بدوعاتی لگاتھا۔

ماهنامه حتاك نومبر 2014

# باك موساكل كان كالمحاكل ويوسل quisiples of the = WILLE OF GETE

پرای بک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ﴿ وَاوَ مُلُودُنگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر ایوایو ہر پوسٹ کے ساتھ

💠 پہلے سے موجو دمواد کی جیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المحمثهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ بركتاب كاالك سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائك يركوني جمي لنك ويد تنهيس

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائکز ال ال الله أن الأن يرصف کی سہولت ہے . 💠 ماہانیہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپرینڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے

كے لئے شر تك تہيں كياجاتا

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں ادر ایک کلک سے کتاب

ا ہے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





نے عدن کو کچے عرصہ اور اپنے کھر میں جگہ دے دى تى برانى زىدى نە يىلى جلددى تى نداب دينا

اولیں کے سمجھانے کے باوجود وہ است فطے رقائم تھازعر کی نے اس کے ساتھ جنی من مانی کرنی تھی کر لی دواب سی کی تبیل سے گا دو اب سی کے دیاؤں میں میں آئے گا، وہ انی زعد كى كابر فيعله خود كرے كا۔

آج بھی ایک مصروف دن گزار کر دہ تھکا ہوا آفس سے آیا تھا کھر میں غیرمعمولی خاموثی تھی، اس نے حیان کی علاش میں اروگرو تظر

"ماحب كهانالكا ....."

"حيان كمال ٢٠٠٠ الأزمه كمان كالوجه آئی او اس نے پوری بات سے بغیر حیان کا

"اسے عدل في في اينے ساتھ لے كى

"كمال ....؟"معير كالدم رك كف-"ا بی کسی دوست کے کھر گئی تھی میج ، انجی تك نبين آئي-" لمازمه خود محى يريشان مي عيران آج تک کہیں با پر جیس کی می اور آج سے کی کی الجمي تك جيس آني هي-

" کون ی دوست؟ اجا یک سے کون ی دوست پیدا ہو تی اس کی اور وہ سے عائب ہے اورتم لوكول في مجھے فون كيول ميل كيا؟"معيز طلایا تھا ہوش کیے اڑتے ہیں بیآج معیز کود مکھ کر اعدازه بورياتها-

"وه ..... صاحب ..... ام سمجے ..... کر" معیو کے غصے کود کھے کر طازمیم می گئا۔ "كس كے ساتھ كئي تھي دو؟ ورائيوركمال

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ے؟"اس نے بریف کیس سائیڈ پر پھیٹکا اور ٹالی

کی ناٹ ڈھیلی کرتا تیزی ہے کرے سے لکا۔

ورائوركوانبول في كام سے سي ديا تفاخادم سے

فيسى منكوئي مى " المازمد في جلدي سے بتايا۔

"خادم كهال ب؟"

كاطرح حاضرتفا-

"ووبايرلان على

"وہ عدن لی لی ڈرائیور کے ساتھ میں گئا،

"اے بلا کر لاؤ جلدی۔" قوراً سے اے

" تى سى ماحب " مالى نے كندھ

"من بي بي ني تم سيسي منكوالي مي؟"

" ليسى والے سے اس نے كہاں جانے كا

"يہيں پہ ماحب! بس مجھے کہالیکی

"مم اس ميسي دالے كو پيجان لو مي "معيز

"ج..... جي-"معير عجيب بات كررما تما

يربحي موسكا تفاوه ال ليسي من بينه كر

ريلوے استين يا بس استيند كى مور يا ي كفتے

بہت تے وہ الیں سے الی الل علی علی معیر کا

د ماغ مین کوتماس کے وہم و گمان میں بھی تبین تما

ووسيدهي سادي وربوك يعدن اسات آرام

لے آؤیس لیسی لے آیا تو ہولیں اپنا کام کروش

اینے کام میں لگ کیا تھے ہیں بند وہ

نے سوالیہ نظروں سے مالی کو دیکھا جس کی عمر

اس است بوے شمر میں دو جارمیسی والے میں

تھے دو تین سو بھی جیں تھے ان کی اصل تعداد کا

بال جان سے مسل کا۔

اعدازه لكانامكك تقار

م كي ميل مولي ويهي وريعد مالي بوس يحجن

برر کھرومال سے ماتھ کا بیپنہ صاف کیا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

لَكُنَّا بِ مِيرا دماغ بيث جائے كا\_"معير نے

دونوں ہاتھوں سے سرتھام لیا اور صوفے پر بیٹے

ورج كروادي وإي-"اوليس في على يرركها

جائے کی میری اس شہر میں معید رضا کی بیوی کھر

ے بھاگ کی ہے، بی جرس کرلوگ جھ بر تھو کیس

ع\_"معير كواس كامشوره ايك آكويس بعاما تعا\_

بحاسف والى عورت بيس مى بلكدات تم في مجور كيا

ہے بیقدم اٹھانے ہے۔" " کمواس مت کرو، میں نے اسے مجبور نہیں

كيا وہ خود بھا كى ہے۔ "اوليس كے اس الزام ير

ا تنا عرصه تم جیسے شکدل انسان کے ساتھ اپنا ٹائم

ویٹ نہ کرتی بلکہ کی ڈھنگ کے بندے کے

ساتھ عیش کر رہی ہوئی، میرا خیال ہے عدن

بھابھی نے متاہے مجور ہوکر بیرقدم اٹھایا ہے تم

ان سے ان کا بیٹا چین رے تھے تو وہ اپنے بیٹے کو

لے کر چلی کئیں۔"اولیں نے اسے آئینہ دکھایا۔

"وه آسان سے تماری کودیش آ کرٹیل کرا

"اولیں پلیز مجھے ان باتوں میں مت

"أوكے ميں چلا ہول، رات بہت ہو كئ

تھا جوتم میرا میرا کی کردان کر رہے ہو، عدل

بھابھی ماں ہیں حیان کی ، اور یا در کھو حشر کے دن

الجھاؤ، میں پہلے بی بہت پریشان ہوں۔"معیز

نے التجائے نظروں سے اولیں کودیکھا۔

اولاد ماؤل كے نامول سے يكارى جائے كى۔

"وه ميرابياب-"

"معير ! اگروه بها كنے والى كورت بوتى ناتو

''تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ خدانخواستہ وہ

جائے کا کب اٹھاتے ہوئے سجید کی سے کہا۔

"ميراخيال بي ميس يوليس من ريورك

"دماغ تفیک ہے تہارا؟ کیا عرت رہ

ے "اولیں نے جائے کا خالی کے تعمل بررکھا اورد بوارير كلي كمرى و تلجية موت كمرا موكيا-"تم بھی کھ در آرام کرلو، وہ جہال بھی ہوئی خریت سے ہوں گی۔"اس کے کدھے ہے ہاتھ رکھ کرا ہے گئی دینے کے بعدوہ چلا گیا۔

ایک ہفتہ ہوگیا تھا پرعدن کا کچھ یت نہ چلا تھا وہ سے اس کی حلاش میں کلنا تھا رات کئے، واليي موني سمى وه جائے كمال جلى كى مخير وْحويرُ وْحويرُ كُر تَعْكُ كَمِا تَعَاءُ وه أيك يضّ سے

" بِعالَى صاحب بهت آرام كرليا اب آفس

"کیا بات ہے طبیعت تو تھیک ہے و ملصة باكراولس في تشويش سے يو جھا-

و ال بس تعور اس من درد ہے۔ معیز بیڈ

" بالكل بحول لك رب موء بعاجمي بادآ رى بى كيا؟" اس كى بوطى مولى شيو اور سرخ آ جميں و مليتے ہوئے اوليس نے راز داري سے بوجها حالاتكه وه جانبا تفاويان بإدكرن اورياد آنے والا کوئی سین جہیں تھا عدن کے لیے اس کے ول میں ، اس کی زندگی میں کوئی جگہیں گی۔ کے لوگ ایے ہوتے ہیں جو دومرول کی غلطهان معاف كرديية بين اور پچھ بجول جاتے ہیں اور کھی تو اسے عظیم ہوتے ہیں جومعاف بھی

آفس نبیں گیا تھا۔

كوبجى رونق بخش ديجة \_" دواجعي كچھ دير مبلے عي كمرآيا تحابير يروراز حيت كوكمور رباتحاجب اولیں کی آوازاس کے کاتوں سے عرانی۔ "آرام" ای نے کرے می وافل

ہوتے اولیں کوغور سے دیکھا وہ نداق کررہا تھایا قراق ازار باتفاء

تہاری؟"اے خالی خالی تظروں سے اپی طرف

كراؤن مے فيك لكاكر بيھ كيا-

ماهنامه منافئ نومبر 2014

一きしらと」 "اس كى جرأت كييے ہوئى، ميں اسے جان ے ماردوں گاء ایک بار ..... ایک بارال جائے مجھے۔" پورے شہر میں یا گلوں کی طرح و موثر وموند كر تحك كما تها، يبدليس ات زين كما كي يا آسان نكل حميا تفا\_

"م خوداے چیوڑرے تصاب وہ چلگی تر میں تو مہیں کیا براہم ہے۔ اولیں نے صوفے كى پشت سے فيك لگاتے ہوئے اسے ياؤل سامنے رکھے تیل ہر رکھ دیے، معیز کے ساتھ بورے شہر کی سڑکوں کی خاک جھا تک کروہ بھی اجهاخاصاتفك جكاتفا

"ویے مان کے بھامجی کوائی بوقوف بھی میں ہیں ایس سے پہلے کہتم البیں چھوڑتے وعی

'' وہ خود بھلے جہنم میں جاتی میری بلاسے، پر میرے میٹے کو کیوں لے کرنگی، شن اسے زمین کی تہہ ہے بھی نکال لوں گا اور اس کا وہ حشر کروں گا كدد نياعبرت پكڑے كا۔"

"حشرتوتم نے ویسے بھی ان کا"عبرت' والا عی کیا ہوا تھا۔'' اولیں نے طنز بی تظرول سے معيركود يكهاجس كاجره غصے سيرخ بور باتھا۔ ''وہ خود کو بہت اوور سارٹ جھتی ہے مجھے الله جائے شراس كاخون في جاؤل كا۔

" تم وُريكولا والى خصوصيات بعي ركفته مو، یہ بات بھے آج یہ چل ہے۔" اولیس نے مصنوعی جیرت ہے اے دیکھا اور ساتھ ہی مشکوہ جى كر ڈالا كرائى اہم خصوصيت ركھتے ہواور مجھے

"اويس پليز! به بكواس كمي اورونت كر لينا، ممہیں اندازہ میں ہے میں کتنا پریشان ہول مجھے

ماهنامه حناك نومبر 2014

كردية بين اور بمول بهي جاتے بين ايے لوگ

نایاب ہوتے ہیں اور کچھ معیز رضا جیسے بھی ہوتے

میں جو نہ مجولتے ہیں اور نہ معاف کرتے ہیں

ساری زعری انقام کے طریقوں برخور کرتے

رہے ہیں ایے لوگ نہو خودسکون سے رہے ہیں

" جھے اس کے ہونے یا نا ہونے سے کوئی

" پھر بھی معیز، اتنا عرصہ کسی جانور کے

"تم جانتے ہواگر وہ يہاں ہوتى تواب

" ہوسکہا ہے قدرت مہیں ایک موقع دے

" من نے کھے ظامین کیا ہمیشہ میرے

"رہے دو یار، تہاری مظلومیت کا بعد ہے

ساتھ غلط ہوا ہے۔ "معیر بالکل شرمندہ مبیں تعادہ

جھے، تھک ہے انگل نے تمہارے ساتھ غلط کیا،

لین تم نے کون سا اچھا بیٹا بن کران کے فیطے کی

لاج رهي ، تم نے بھي اپنا احساب كيا ہے سى

علطیاں کی میں تم نے ، تم ندایھے بیٹے ثابت

ہوئے نہا چھے شوہر۔ "معیز خاموش تھا اولیں جانیا

تمامعیز ان لوکوں میں سے ہے جوائی غلطیا ل تو

ووحربين ورقبيل لكا معير، تم نے عدن

بھابھی پراتاظم کیا جولوگ زبان سے پھھنیں

کتے اس کا برمطلب جیس ہے کہان کے دل میں

مجول جاتے ہیں پر دوسرول کی میں۔

تك يس اس فارغ كرجكا موتات معير كى زعركى

ربی ہوسدھرنے کا بمہیں اپنی غلطیوں کا احساس

میں اس کے لئے کوئی مخوائش میں گی-

خود کوحل بحانب سجھتا تھا۔

ساتھ بھی رہوتو عادت پر جانی ہے وہ تو چر بھی

اور شدومرول كوربي دية إلى-

تمهاري يوي هي-"

فرق میں برنا۔"معیر نے تفریے کہا۔

"اگرآب ایسا کردین تو مین آپ کی بہت مفکور ہول گی۔"عدل نے تشکر بحری تظرول سے " تھیک ہے کل آفس سے واپسی بر میں ان

"ووجمى عدن بنائے كى \_"ان دونوں نے

''ایک بات بناؤ۔''رجانے عور سے دیاہے

"تہارے شوہر کو کیا ہو گیا تھا؟" رجا کے

" مجمع سنراطعی نے بتایا تھا کہ کوئی بوہ الزکی

موال برعدن نے جمریت ہے اسے دیکھا وہ اس

ہے تو میں بھی کہ کوئی ایجٹری عورت ہو کی بث تم

لر ..... ائن ي عمر ش يولي في في في -" رجا كو

افسوس سے سر بلاتے دیکھ کرعدان حق دق رہ گئے۔

دونوں ترحم بحری نظروں سے اسے دیکے رہی میں

عدن نے ذہن برزوروے کریاد کرنا جاہا کہاس

نے الی بات کب کی می مسر اعظمی اس قلید کی

"مسزاعظى ئے ايا كيوں كہا؟"

"ميراال دنيا من كوني مين بي ميرك

"اوه آنی ایم سوری، جھے اندازہ تبیل تھا

یے کےعلادہ "اے فورا اپنا کہا ہوا جملہ یا دآیا،

معنی انہوں نے اس جلے کو بیمطلب لے لیا تھا،

میرا سوال مهمیں ایجا دھی کر دے گا۔" عدن کو

خاموش سوچوں میں کم دیکھ رجانے فوراً معذرت

ک عدل جي ري اس في ان کي غلوجي دور

میں کی، غلط مبی دور کرتی تو ان کے و میرول

موالات کے جواب دینے بڑتے، حیان کے

رونے کی آوازاے حال میں لے آئی تھی، وہ اٹھ

عدن كوبات مجما كى\_

مميوه -" عدن نے ان دونوں کو ديکھا وه

کالی سارے کام بری آسالی سے اس کے زے

لگادیئے تھے وہ خاموتی سے سر بلانی رہی تی۔

او کے کیا۔

كے سوال كا مطلب تبين جي تھى۔

کے یاس جاؤں لی۔ " میں اینے بیٹے کو کہاں چھوڑوں کی کیا

وبال ساتھ رکھنے کی اجازت ہو گی؟" عدن کو حیان کی فلر حی۔

دو تبیس بهان تعرفه فلور برمسز شار دبتی بین بلذيك كى سارى وركتك ويمنز اين يع اليل کے پاس چھوڑ کر جاتی ہیں۔" شمرہ نے فورآ اس مطلح كاعل يتايا-

"وه قابل اعماد خالون بين؟" عدن نے سواليه نظرون سے تمره كود يكھا۔

" ال ال كونكم بي ال كا كاروبار بي ي ر کھے کا دواجھا خاصامعاد ضہ لی ہیں۔"

"اجِعااب كام كافيعله موجائے-"رجائے ان دونوں کی توجہ کمرے کام کی طرف مبذول

" من كا ناشة تم بنادُ كى ـ "رجانے عدن كى طرف اشارہ کیا،عدن نے اثبات میں سر ہلا دیا، سنح جلدی اٹھنا رجااور تمرہ دولوں کے لئے جوئے شیرلانے کے مترادف تھا آئس بی دونوں بہت مشكل سے اللحق ميں۔

"دوہم کا کھانا تمرہ کے ذھے اور رات کا میرے ذھے۔" رجاتے بدی موشیاری سے کام بانث ديج تھے۔

"ہم ناشتہ زیادہ ہیوی ٹیس کرتے اس کئے ڈسٹنگ بھی تم علی کرو گا۔" شمرہ نے عدن کو و ملحة بوئ كها-

"اورشام كى جائي "رجاجات بغيرتيس

كرآدها دين كي رجاني اعتايا ووو اثبات میں سر بلائے فی وہ سے بات ملے سے

"واث..... صرف انثر اور جاب، متحرمه آپ کواعرازہ ہے اتی تعلیم کے ساتھ تو آپ کو سی العظم الكاش ميذم اسكول مين چيزاي كي جاب لطے کی جبکہ اردومیڈیم میں شاید کوئی اللہ کا بندہ نی نى تىچرد كەل\_"رجادل كول كراسى مى\_ "جہال ایم اے، ڈیل ایم اے سوک

تاب رہے ہول وہال ائر کی کیا ویلیو ہو گی۔" عدن خاموتی سے ان دونوں کو دیکھ رہی می اس کے چرے یر جمائے مسکنیت پر آخر کار تمرہ کو לטוש או-

"م كرولو من مهين ايك بوتيك من لكوا على بول يل في جي شروع يس وين كام كيا تما منز ہمدائی بہت اچھی خاتون ہیں۔''

ماهنامه حناك نومبر 2014

فليدكا آدها كرابيديا بزع كاجبكهم دونون ل "كياكرتي بوتم؟" شروف ال عال كاذر يومعاس يوجها "الجمي تو مي المين واب د حويد في ہے۔" "جاب سس ٹائپ کی جاب جائے حميس؟" رجا كے سوال يد عدن كو جرت مولى اے مجوزیں آیا تھاوہ کیا یو چھنا جاہ ری ہے۔ "بس جاب ليسي مجي مل جائے۔" عدان في معصوميت سے كہا۔ "مطلب ہیر کہ ٹیجگ کرو گی یا آفس جاب؟ "تمرو تے سوال کی وضاحیت کی۔ " نیچک فیک رہے گا۔" وہ کنفیوژ کی اے "انشر-"عدن کے جواب برتمر ہ کو جھٹالگا۔

"اوليل پليزيار....." اوليل كا طنزيه لبجه اس كى يرداشت سے باہر تقا۔ "ادكى اوكى مل جاربا مول، كل

تہارے لئے کوئی اچھے جذبات ہوں مے ہوسک

ہے وہ تم سے شدید نفرت کرنی ہول، سے وشام

مهيس بددعا عي دي مول مظلوم كي آوساتوي

من بھی ہوں۔"معیر نے فورا کھاتواولیں ہا۔

بھائی ، اگر تم انگل کے کہنے برعدن سے شادی کر

ل می تو چرتم ماریہ کو بھلا کر انگل آئی کی خوش کے

خاطر عدن کے ساتھ نارل زعری گزارتے اور

اسے خوش رکھتے تو واقعی میں تمہیں مظلومیت کے

دوجارمبروے دیتا، يرميرے بحالي عرصه بواتم

مظلوموں کی صف سے نکل کر ظالموں کی صف

میں کھڑے ہو چے ہواور حداق پیرکہ مہیں احساس

تك بيل ہے۔" اوليس كے چرے ير عجيب ى

"وظلم تو ميرے ساتھ بھي موا تھا مظلوم تو

''تم .....مظلوم ..... کیون نداق کررہے ہو

آسان تك جانى ہے۔"

أفس ضرورا جانا بهت اجم مينتك بيتمهاراوبان ہوتا بہت ضروری ہے۔" وہ اسے ہدایت دیتا كمرك سيفل كميا تحار

''میرانام عدن ہے۔''اس نے اپنا تعارف كروايا، اس فليك من يہلے سے دولاكياں رہى محين اليدو كمرول كافليث تقا-

"ميرانام تمره ب اوربيرجاب-" كوري چی لڑکی نے پہلے ابنا اور پھر ساتھ بیٹھی سانولی لزكى كاتعارف كروايا

" ہم دونوں ایک روم شیئر کریں گے جکہ تم 📶 الیلی دوسرا روم رکھو کی اس کھاتا ہے مہیں اس

ماهنامه حنافظ نومير 2014

سفقی ہوئی ھی۔ ہنے ہنے ہیں عدن کو گئے ایک ماہ ہو گہا تا معیز آفس سے آ کرگاڑی لئے دریک سڑکوں کی خاک چھا نتارہتا تمااس امید پر کہیں دہ تو نظر آئے گی بھی تو وہ لے می اس امید پر کہیں دہ تو نظر آئے گی بھی تو وہ لیے

ی"صاحب کھانا۔" ووقع میں سر ہلاتا اپنے
گرے کی طرف بڑھ گیا، کرے میں ہر چیز
ترتیب سے رکی تھی اس کے کمرے میں جنتی
ترتیب تی رکی تھی اس کے کمرے میں جنتی
ترتیب تی گاڑی کی چائی اور والٹ سائیڈ
میل پر کھااور چوتے اتار کر بیڈیر لیٹ گیا۔
"معیر حمییں بد دعاؤں سے ڈرٹیس لگا،
مظلوم کی آو ساتویں آسان تک جاتی ہے۔"
اولیں کی آواز اس کے کانوں میں کوئی اس نے
اولیں کی آواز اس کے کانوں میں کوئی اس نے
دچینی سے کروٹ بدلی۔
دوظل ت

میں ہوا تھا، مظلوم تو میں ہوں۔"اس کے کاٹوں میں اولیس کی اسی موجی اے لگا اولیس کے ساتھ ساتھ میدورو دیوار مجی اس پرہنس رہے ہیں۔ مجی اس پرہنس رہے ہیں۔ "تم .....اور مظلوم .....؟"

"اگرتم اپنے مال باپ کے خاطر مارید کو بھلا کرعدن کو اپنا لیتے اورائے خوش رکھتے تو میں متمہیں مظلومیت کے دو چارنمبر دے جی دیتا اور تم مظلوموں کی صف کے آخری ممبر ہوتے۔"
مظلوموں کی صف کے آخری ممبر ہوتے۔"
د" کیوں کر رہے ہوائیا، کیوں قصور ہے ان

''میراکیاتصورتها؟'' ''میراتصور....؟ اس کاتصور....؟''معیر نے سائیڈ ٹیبل سے سلیپنگ پلو تکالی اور پائی کے ساتھ نگل لی، کی دنوں سے بیاس کامعمول تھا۔ جائے گی اور سیری بھی ڈیل۔" منز ہدائی نے مسکراتے ہوئے کہا، عدن جیرت سے انہیں ویکھے گئی، اسے سمجھ نہ آئی خوش کا اظہار کسے کرے۔

" مجمعے خوش ہونا نہیں آنا شاید۔" سز ہدانی کے آفس سے لکتے ہوئے اس نے ادای سے سوچا۔

مر مر مر ''واؤ'' ان دونوں کے چیروں پر خوشکوار چھی

"اس پر تو ٹریٹ بنتی ہے۔" رجانے مسکراتے ہوئے فرمائش کی۔

" ہاں کیوں ٹیس ضرور۔"
" میں کرنا دو دن میرے جھے کا کام کر
دینا، وو دن میری لیج بنانے سے جان چھوٹ
جائے گی لیمی میرے لئے ٹریٹ ہوگی۔" ثمرہ کو
روز آفس سے آگر کی ٹی جانا پڑتا تھا دو تین بار
وہ ہوئل سے کھانا پیک کروا کر لائی تھی پرروز روز
باہر کا کھانا دہ افورڈ نہیں کرسکتی تھی۔

"اور دو دن میری جگه وزر بنا دینا۔" رجا نے بھی شمرہ کی دیکھادیکھی کام سے جان چھٹرانی

موسی اور حیان کو دو دن تم لوگ سنجالوگی یک عدان کی بات پر دونول نے کان کی بات پر دونول نے کان کی بات پر دونول نے کان کی بات پر

"معاف کرو یار، ہم اپنے کام خود کرلیں گے، تم اپنے صاحبزادے کواپنے پاس رکھو، کل پارلر سے بال سیٹ کروائے تھے تقطی سے تمہارے بنے کو کود میں لیا موصوف نے میری وہ درگت بنائی کہ نہ پوچھو۔" رجا کی بات پرعدن بے ساختہ ہمی، ان تینوں میں اچھی خاصی بے کھے نیس سوچنا جا ہی تھی اس لئے سر جھنگ کر حیات کے سر جھنگ کر حیان کے اور اپنے کیڑے الماری میں سیٹ کرنے گی۔ کرنے گی۔

\*\*

شمرہ نے عدن کو بوتیک میں جاب دلوا دی مقی عدن حیان کومسز شار کے پاس چھوڑ کر جاتی مقی شروع شروع میں اسے سارا دن حیان کی فکر رہتی مجیب مجیب سے وہم ستاتے رہتے تھے پھر بیاس کی روفین کا حصہ بن گیا، مسز شار بہت اچھی خاتون تھیں، چھٹی کے بعد وہ حیان کو لے کری مگر جاتی تھی۔

"دارے واہ تم تو چھپی رستم نکلی استے خوبصورت ڈیزائن۔"مسز جدانی کی آنکھوں میں خوشکوار جیرت تھی۔

"تم نے فیشن ڈیز اکٹنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے کیا؟"منز ہوائی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔

'' منہیں۔'' عدن نے نئی میں سر ہلایا۔ '' پھر کوئی کورس ہ کوئی ڈیلومہ؟'' ''نومیم۔'' اس کے اٹکار پر مسز ہمدانی کو شرت ہوئی دو سمیں م

"نومیم، وه ایک عام ی عورت تھیں گھریر لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھیں۔" سز ہمدائی کاسوال وہ سمجھ ٹی تھی اس لئے فوراً جواب دیا ،سز ہمدانی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکیں۔

دم بوں کروعدن؟ اینے بہ ڈیز ائنز مہر کو دکھاؤ، وہ تہاری رہمائی کرے گی، کچھون تم اس کے ساتھ کام کرو، پھر مجھو تہاری پروموش ہو

کرتیزی سے کمرے میں گی وہ خیان کوسلا کر ہاہر آگئ تھی حیان اٹھ گیا تھا اور اسے وہاں نہ پاکر زور زور سے رور ہاتھا اس نے آگے بڑھ کر حیان کو گود میں لیا اور اس کا فیڈر بنانے کی غرض سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔

"سنوتم اپنے اس باہے کو چپ کروا کے رکھنا ہم میج گھرے نگلتے ہیں سارا دن آفس ہیں مغز ماری کرکے گھر آرام کرنے آتے ہیں۔" رجا نے ٹا گواری سے کہا اسے اپنے آرام کی فکرستا رہی تھی کہیں عدن کواپنے ساتھ رکھنا آئیں مہنگانہ بڑجائے۔

"حیان زیادہ روتا نہیں ہے آج جگہ چینے ہوئی ہے تا تو اس لئے انٹارور ہاہے کھ دنوں میں ایر جسٹ ہو جائے گا۔" عدن نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا اور کجن میں جا کر حیان کے لئے دودھ گرم کرنے گئی۔

میج اٹھنے کے لئے اسے کسی آلام کی ضرورت نہیں تھی حیان فجر سے پہلے اٹھ جاتا تھا حیان کے کاموں سے فارغ ہو کراس نے نماز ردھی اور کچن کی طرف چل پڑی، جب رجا اور شمرہ آتھی وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی۔

"ارے داہ تم تو بہت کام کی لڑکی ہو۔"
ناشتہ تیارد کھ کر تمرہ نے مسکراتے ہوئے کیا۔
"خینک گاڈ آج میں دفت پر آفس بی جاؤں گی درنہ وہ بڈھا مینج ردز دس با تیں ساتا ہے۔" رجانے کہا اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے گئی، ناشتہ کرنے گئی، ناشتہ سے فارغ ہو کروہ دونوں آفس جلی گئی، ناشتہ سے فارغ ہو کروہ دونوں آفس جلی گئیں، وہ کمرے میں آگئی، حیان کھلونوں سے کھیل رہا تھا اور اے الٹے سیدھے خدشے ستا رہے تھے۔

"اگروه يهال تک من کے لو؟" دو آگ

مامنامه حناق نومبر 2014

امنامه حناه انومبر 2014

ے۔" شروخاموش ہوئی گی۔ و الله المحمد المحمل من وروازه محلا اور رجا شایک بیگزے لدی محدی کمریس داخل مونی، تمرواب بدے استیاق ہے اس کی شاچک و کھے

"عرن! ميرويكمو بيرين كتنا خوبعورت ے۔" تمرہ نے اس کی توجہ رجا کے سوٹ کی طرف مبذول كرواني جاي "مول-"عدن نے اثبات میں سر ہلایا، وہ

w

کوشش کے باو جود محی اس کی شایک میں دیجیں جيل كي الول مي الجمي موتي عي-

اس نے بہت پہلے اپنی ڈائزی میں ایک نظم للمى كات بے ساختہ وہ تعم یادآنی۔ رات كى كوكھت

منع کی ایک سمی کرن نے یوں جنم لیا شب نے سمی شقق کی گلالی محسين مغمال كلول كر م اليرس يرحس اورصاب ندمعلوم جيكے سے كها كهدويا یوں کہ عبنم کی آ تھے۔ آنسو ہے۔

اكستاره بنيا عاعد في مسكراتي موني چل يدى اورنفاست سے پہلوبد لتے ہوئے چونک کرمیری ال نے بہت شوق سے ولحداشاره كيا آہوں اور شر کوشیوں میں کسی نے کہا

7.663 اتن افسر ده آواز ميرے خدا ميري ميل ساعت بيلسي كلي

ميري بيلي عي سانسون بين كلولا كميا

ے دی، جب اس کا غصر شندا ہوا تو اسے اساس ہوا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے بہت منس کیں کہ میں ہے بات کمی کونہ بناؤں خاموجی ے اس کے ساتھ رجول ، اس نے مجھے دنیا میں تو کہیں کا کیٹل چھوڑا تھاوہ میری آخرت بھی خراب كرنا جاه رباتها، يس كونى بدكردارالري تيس مى يس ( بهت سيدهي برادي الري هي جھے تو اس شيطان نے برکا دیا تھا مجی اتی محبت کرتے والے مال إب كوجيت في مارويا من في-"اس كي أتلحول یں آنسو تھے وہ یادم می سر جھکائے بیھی اینے ا توں کو دیکھری تھی اس نے انجانے میں آگ یں ہاتھ ڈال دیئے تھے وہ پیچول کئ ھی آگ ر کھنے میں سرخ ہوئی ہے ہواس سے جلے ہوتے

Tous of In ''میں ہے بیں کہتی کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا ال سارے تھے میں، مرافسور قاتو میں آج اس ک سزا بھکت رہی ہول عاصم کے ساتھ جتنا ا مرزاراا سے بھی سزایس بی شار کرلو، میرے ال إب من بين بعالى سب بين مريض بحريمي تهازندگی گزارری موں، بالک تنبا، بیر محی توسزا

"اس نے بہت روکا، مجھے بہت واسطے دية كديش به بات مي كونه بناول اوراسينه چوزوں، یر میں اس کے ساتھ س رشتے ہے رئی، مجھے خدا کو مند دکھانا تھا، میرے ول میں عاصم کی محبت موجود می الیکن پھر میں نے اس محبت كا كالكونث وياء من في كمرس بماك كر قلط کیا تھا پر میں نے عاصم سے شادی کی می کوئی جرم ا گناہ جیس کیا تھا، اپنی کی ہوئی عظمی کی سزا جیں جئت رہی ہوں، میں نے دنیا میں تو کھائے کا مودا كرليايرة خرت كالكمانا بجهيم كاطور تعول نبيل

كرب اورجائے كيا مجوتا۔ عدن ابھی حیان کے لئے دودھ کرم کر کے فیڈر میں ڈال کرلائی می حیان فیڈر تھامنے کونے تاب تما مرعدن أو أعمول من دهرول جرت کئے سامنے بیٹی ثمرہ کو دیکھ رہی تھی، وہ اتنے عرصے سے ساتھ رہ رہی تھیں لیکن ان میں سے کوئی کسی کے ماضی سے دانف میں تھا۔

عدن کی بے تو جھی رحیان نے گلا محال لیا تھاعدن فورا ہوش میں آئی اور فیڈراس کے ہاتھ ين خيا ديا اور خود تمره كو ديكھنے كلى وه عزيد سننا

"من اس كے خاطر سب بي تھ چھوڑ ويا تھا لیکن میری قربانیوں کے یا وجود میرا کرداراس کی نظر میں محکوک تھا، کچے عرصہ ہم چھپ کررے چم وہ بچھانے کھر لے گیا، اس کے کھر والول نے مجھے دل سے تول میں کیا تھا کچھ دن وہ میرے سأتحد تفيك رنا مجراس كاروبه بهت بتك آميز جو حمیا تفاوہ حبت جس کے لئے میں نے سب مجھ قربان كيا تفااس كاتو لهين نام ونشان بحي ميس ربا تفاجيحاندازه بوكيا تفاش في كهافي كاسوداكيا ہے ایے مال باب بہن بھائوں کو زندہ در کور کر دیا تھا میں نے ،میرے یاس برداشت کرنے کے علاوہ کوئی جارہ کیں تھا، میں اس آس پر عاصم کے معلم وستم برداشت كرنى رى كم بھى تواس كے دل مين سوني موني محبت جامع كي ، وه غيم من مجم مارتا میں خاموتی سے بنتی رہتی بھی بلنے کر جواب نہ دی ، اس کے کمر والوں کے طبخ برداشت کرتی مرف،اس آس پر که بھی تو الیس احساس مو گا بیل دن رات ان کی خدمت میں جتی رہتی ہول پھرایک ون عاصم نے غصے میں جھے طلاق

"بوسكا ب زغرى حبين ايك موقع دے رى بوسرهرنے كا-" " بھے کی موقع کی ضرورت نہیں ہے زندگی نے بہت من مانی کرلی میرے ساتھ، اب میں منی کی خیس سنوں گا، میرے دل میں میری زعری میں اس کے لئے کوئی جگہیں ہے۔ فنودكى من جاتے موت اس كاكانوں من اين کے ہوئے جملے کو ج اے تھے۔ پلسل پتر بھی کے اك وريا 3

"تم شادی شده مو" عدن نے جرت

ہے سامنے بیٹھی تمرہ کودیکھا۔ " مول جيل محى اب طلاق يافته مول " تمرہ نے اپنا حالیہ سینس بنایا، عدن حمرت سے آ تعسین محالے اے دیکے رعی محی اے اتن جيرت ہوني كروہ چھ بول بھي نہ يائي۔

"من نے کمرے بھاگ کر شادی کی للمى " عدن كوايك اور جميكا لكار

" بلکه یون کبتاریاده بهتر بهوگا که مین شادی كركے بھا كى تھى، كيونكه ميں نے بھا تھنے سے يمل كورث ميرن كى كى-"

"میں نے بھی ایسے سینکروں تھے سے ہوئے تھے جس میں کھر سے بھاکی ہوئی اڑکیاں 🕏 دی جانی تھی یا کوٹھوں کی زینت بنتی تھیں بلیکن میرے ان قصول سے عبرت لینے کا دفت کیل تھا كيونكه محبت كاشد بدا فيك نقااور يولومحبت اعرهي ہونی ہے، اور شادی تظر نمیث کرتے کا بجترین طریقہ۔ " تمرو ملی می اس کی اس ملی میں دکھ

ان شکت بچول کاز ہر یا پن 70102 -160 -160 اس كى قىمت كى ماتكود عا

وہ ڈنر کے بعد گاڑی کے کرنگل حمیا تھا اور بےمقصد شرک سر کول بدو دار با تھااس کی زعر کی ہے سکون ختم ہو گیا تھا وہ تنہا تھا بالکل تنہا اور سے تنهانی اس نے خودائے لئے متخب کی می -نه منزل ہوں نہ منزل آشا ہوں مثال يرك الرا عر الم عول میری آعموں کے خلک و تر میں جماعو يعي صحرا بعي دريا نما جول وہ ایا کون ہے جس سے چرا کر خود ایے شمر میں نتھا ہوا ہول میری انفاس کی توقیر کرنا یوی مشکل سے عل زعرہ ہوا ہول جو میری دوح عی ازا ہوا ہے میں اس سے بے تعلق بھی رہا ہوں بناتا کیوں جیس کوئی کہ اب عمل

ور شکر ہے تم نے ان بے چین اور بے تاب نگاموں کو اپنا دیدار کروا دیا میں تو ترس عی کیا تھا۔" اولیں اے دیکھتے تی بولا، وہ چھلے دو ہفتے ے آفیشل کام کے سلطے میں اسلام آباد حمیا ہوا

کہاں ہوں کی طرف کو جا رہا ہوں

سلادو اے ہواؤ اب سلا دو

بہت راتوں کا ش جاگا ہوا ہول

معیر نے گاڑی اولیں کے تمری طرف موڑ

"كام يوكيا؟"معير ني اس عاملام آباد مين بونے والے كام كمتعلق يوجها-

"يس باس سارا كام فيا كر آيا مول وبالكاربس ابتم حيدرآباد جاكر جويجوصاحب ومن يسيع عير قيرت ساويا

"بال تم .... مانا كدمير عات يحيكانا میں ہے لین اس کا پرمطلب میں کہم سارا کام مير بر مرتفوب دو، عل دات دن كام كركم بار مو جاول اور المحى تو ميرى شادى محى فيل ہوتی۔" اولیں نے چرے مسلیت طاری -レシュニックニック "اوك، من جدر آباد جلا جاؤل في

اوس کے چرے سے سلی تھکاوٹ ریکے کرائے اولیں بروافق ترس آیاءوہ کانی دنوں سے کام کے ملي ين سؤكرد باتقا-

"إلى ياد آياء ائير بورث يرجي ماريد في مى " يائ كي طرف بوهنامعيز كا باتحاك لل کے لئے رکا تھا لیکن اسلے بی کمے اس نے خودکو

"اجماءكياكروى بآج كل وه؟ نے بہت عام سے سمج میں او چھا۔

"دوس سائو ہر کو چھوڑنے کے بعد تیرے کی تلاش میں لکی ہوتی ہے۔ "معیز کو جھٹا لگا اولیں اے دیجے کرملرار ہاتھا۔

"اورایک مزے کی بات سنو، جھے میرا ایڈریس ماعک رہی کی کہدری تھی اسے جھے مل کر بہت خوتی ہوئی وہ مجھ سے دوبارہ ملتا جا ؟ كى بے نا لطيفہ جس اوليس سے اس كا وك ایک منت میں بتی تھی اس سے وہ دوبارہ منتے لا بات كررى كى " اولين بس رباتها-" پھر ..... تو نے المرکس دیا؟" معر سوالي نظرول سے اسے ديكھا۔

ودجيں من نے اسے كه ديا كه جھے اس ے ل كر بالكل خوشى جيس موئى اور ش اس دوبارہ بالکل مبیں ملتا جا ہوں گا۔"معیز کے ہاتھ ے جانے کا کے گرتے بیا، معر کو جرت ہوئی تھی حالا تکہ اے جرت ہوئی میں جا ہے می وہ اولیں کے صاف کوپلس منہ پھٹ ہونے سے التجي طرح واقف تقا-

" پر کیا تھا ہنتے ہوئے بولی تم آج بھی اعظ عي مزاحيه مورتو ميں نے كھائيس ماريد و ئير میں اب پہلے ہے بھی مزاحیہ ہو گیا ہوں۔ "اولیس • دل کھول کر بنس رہا تھا وہ اپنی کارکز اری پر بہت

بحددير إدهرأدهرك بالتس كركمعير وبال ے اٹھ گیا، کل اے حیدرآبا جانا تھا کمر جاکر سامان چیک کرنا تھا وہاں اسے دو تین دن لگ جائے تھے والی کا سارا راستہ وہ حرت سے سوچار با اربیے ذکر پراس کے ول و د ماغ میں الحل كيون جين كي، بدوى ماريدى جس سے كسى دور من ده شدید محبت کرتا تھا۔

العيمسر شاركا نون آيا تهاحيان كى طبيعت تھکے میں می وہ سز ہدانی کو بتا کر بوتیک سے تقل ، سامنے سے آنا رکشہ روک کر ڈرائیور کو ایڈریس مجھائے کے بعدر کشے میں بیٹھ گئے۔ سؤک کے دوسری طرف ریٹورن کی گلاس وال سے معیر نے جیسے بی اے ویکھا تھا فورا دورتا موا گاڑی تک آیا تھالیلن تب تک وہ

公公公

ركشرآ كه سے او بحل موجكا تھا۔ ''اوه شٺ'"معيز کوخود پرغصهآيا تھا۔ د ميلوية معلوم بوهميا وه يهال اس شهريش

شديعي دكھا تا تو بھي آئيس اعدازه ہوجا تا كدوه مس

چیں بیتی ہے، لین وہ یہاں اس بوتیک میں کیا

كررى مى؟ اس كے طليے سے يكل لك ريا تاك

شا پیک کرنے آئی ہو کی اور اس کے پاس است

ميے كمال سے آئے ہول كے؟ كمر سے تووہ و كم

جیں لائی می؟" اس کے ذہن میں بہت ہے

سوالات تھے ان کا جواب عدن کے علاوہ کوئی

میں وے سکتا تھا، پھر بھی جانے کیوں وہ سڑک

اگر فرض کرلیا جائے کہ وہ بہاں شانیگ

کے لئے آئی مھی تو والیس عمل اس کے ہاتھ میں

كونى شاچك بيك كيول سيس تعا؟ ووسامنے لكے

سوالوں کے بے دھیائی سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا

اليے سوٹ د مکھ رہا تھا جیسے واقعی وہ شاپنگ کے

لئے بہاں آیا ہے لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔

ہے کاؤنٹر پر کھڑی لڑی سے کسی نے پوچھا تھا

اس كى كان كور يه وكة تقاس في موكر

يو حصے والي كا چېره جيس ديكها تقا۔

" بوسكا باس كجم بيندنه آيا بو-" وه

" تهينه! عدن كهال هيج" واليس طرف

"اے ابھی کھر ہے فون آیا تھا اس کے

ینے کی طبیعت تھیک میں می وہ منز احداثی سے

چسٹی لے کر چل کئی ہے۔"اس دنیا میں بہت ک

عدن ہوسکتی تھیں لیکن اس کوایک سوایک فیصد

یقین تھا کہ بیروہی عدن ہے جس کے لئے وہ

اتع عرصے نوار جورہا تھا اور وہ يہال كام

باركر كاس بوتيك ش الكيا-

مجدور بعدوه مزجداني كآص مس بيظا تھا، مز ہدانی آ تھوں میں جرت کے سامنے بينياس شائدار محض كود كمجري تحيس جوابنا كارد

- By 35 = مردانہ بوٹول کی آواز پر دہ محکی تھی اس کے ہاتھ رک کے تھے مدرجا یا تمرہ کے قدموں کی چاپ ہیں می اس نے فورا کردن موڑ کر چھے دیکھااس کے چیرے کارنگ فن ہوگیا تھا۔ " کیا وہ خواب ریکھ رسی ہے؟ اف اتا بها مک خواب، اے خدا اگر بیخواب ہے تو میری آ تھ کل جائے۔"

ات این طرف بدعة د کو كراس كی مانس رک کی میں کاش اے کے یاس سلیمانی جا در جولی اور وہ عائب جو جاتی ، وہ بھی بھی اس کا سامنالیس کرنا جا ہی تھی وہ جانتی تھی وہ اس کے سامنے بھی تبین بول عتی۔

"م نے بھے جیتے تی مار دیا۔" عدن نے جرت اور بے سینی ہے اسے دیکھا، اے لگا تھاوہ جرت سے بے ہوش ہوجائے کی معیر نہ چی رہا تهانه جلا رباتها جبكه اس كاخيال تماوه اس تك ويج عى اس كا كلاد باد ع كايرايا بكويس مواقعا وہ اس کے سامنے میٹھا بوی اینائیت سے حکوہ کر رہا تھا اس کی آعموں میں دکھ تھا جھے عدن سے کدرہا ہو بھے تم سے سامیدیل گا۔

" مجھے ارتے ہوئے مہیں ذرا د کھیل موا تما، اتی نفرت کرتی ہو جھے ہے؟" عدن کے دل ين اين لخ نفرت كے في اس نے خود إدي

"من في محى تهارب ساته إنها سلوك ایس کیا، چلوتم خود کوتو بیرہ کھی سکتی تھی رہم نے يرے جيتے تي ميرے بينے كويتم بنا ديا۔"وو فئوہ كنال تظرول سےاسے و مكھ رہا تھا اس نے يريس يوجها تفاوه كحر چيوز كركيون آني، كيونكه اساعي غلطيون كانساس موكما تعاب "میں نے غلط کیا، بہت برا کیا تہارے

ينامه حنا ( ) نومبر 2014

حين آيا تما كهال بياتنا شاعرار تحص "شين اس كاشو بر مول-" "مردے زعرہ مجی ہو سکتے ہیں؟ بداتا شاندارادرسوئڈ پوٹڈ مجوت۔"رجا کی آ تکھیں اور منہ دونوں کھلے کے تھلے رہ گئے تھے بیشکر تھا کہوہ كمزور دل كى ما لك جين محى اگر جونى تو اب تك اس کا بارث قبل ہوسکا تھا، عدن کے مرے ہوئے شوہر کو دی کے کر اور انٹا شائدار میندسم اور وفنك مجوت وكلي كر\_

"واك " معير جلايا أكر قل واليم من في وى نديك ربا موتا توبية وازبا آساني عدن تك بيني

"ج.... تى اس نے تو يى مايا تھا۔ معیز کی عم وغصے سے بری حالت دیکھ کراس نے جلدی سے بتایا اور دوقدم سیجھے ائی مباوا کہیں وه غصے من اس كامرند جوار دے۔

اندر داخل موتے محص کو دیکھ کر تمرہ فی سواليه تظرول سيرجا كوديكها-

"كيا آب مجمع بتاسلتي بين وواس وقت کہاں ہے؟"معیر نے ایک نظر سامنے بھی لڑکی کور کھا دونوں کروں کے دروازے بند تھے وہ كنفيور تفاكس طرف جائے۔

رجائے فوراً عدن کے مرے کی طرف اشارہ کر دیا، معیر تیزی سے دا میں طرف والے كرك كاطرف بده كيا-

"حیان کی دوائیں پاڑانا، ٹیمل پر رکھی ہیں۔"وہ حیان کوٹٹرٹ بہنا کراس کے بٹن بند کم ر ہی تھی درواڑہ کھلنے کی آواز پراس نے مڑ کرو مکھنا منروری میں مجھا اس کا خیال تھا رجا یا تمرہ میں

موالات تقي "پلیز سز جدانی به بیراانتائی برسل میز ہے میں آپ کے لی سوال کا جواب میں دے سكا-"مزهداني نے اہمی کھ يو چھنے كے لئے لب کھولے ہی تھے کہ معیر ان کا ارادہ بھانے کمیا

"عدن اس محص كى يورى بي تو يهال

کیوں؟" سز ہدائی کے ذہن میں ڈھیروں

كلاس سيعلق ركفتا ب-

مز ہدائی نے فورا ایک جٹ پر ایڈریس لكه كرسامنے بیشے تحص کوتھا دیا۔ "ببت شكريية" كبتا وه وبال سے جلا كيا،

من جدائی بہت در تک ساکت ی بیتی دردازے کو دیکھے لئیں جہاں سے مجھ در پہلے معيز رضا حميا تفا-

حیان کی طبیعت اب کانی بہتر تھی عدان اے نہلا ری می تمرہ اور رجا سپورٹس چیش لگائے یوے جوش و خروش سے تی ویکھ ربی میں دروازے برناک ہوری می بران دونوں میں ہے کوئی ملتے کو تیار نہ تھا آخر کار ڈھیٹ بن کررجا کو بی جانا پڑا اس نے صوفے پر دراز تمرہ کوایک محوری یاس کی اور دروازے کی طرف پڑھائی۔ " تى قرمائے -" باہر كھڑے شاعدار تص كو و کھراس نے بوی مشکل سے اپی حرت برقابو یا کرشانشل سے بوجھا۔

"שנט אינט ניט אינט ייט "جى .....آپ كون؟" سامنے كمڑے كھ كود كي كرائدازه بور بالقاده ائدرآنا جاه ربابي اے اندر بلانے سے پہلے بیاسوال ضروری تھا اتيع عرص من عدن سے ملنے كونى عام سابنده

ساتھ۔"وہ اینے کیے پرنادم تھا۔

"من يرتبل كول كاتم جمع مواف كردو،

من كبير مى كيس سكتا بول، من في فود بمي كسي كو

معاف میں کیا، این مال باب کو بھی جیں، ماما

نے میرے ساتھ زیروی کی، میں نے ان کے

ساتھ ساتھ ماما کو بھی سزادی، البیں اپنی شکل میں

وكھائى حالانكدوه جانتا تھاده دولوں جھے سے بہت

محبت کرتے ہیں وہ میری یاد میں توسیح اس دنیا

سے مطلے کئے ،اب میراا بنا میری تظروں سے

دور ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ اولاد کے لئے دل

كيے روئا ہے۔"اس نے حيان كود من ليما جابا

عرعدن نے قورا جھیٹ کرحیان کوسینے سے نگالیا

"من میں جی حیان کے بغیر میں روسکتا ہم جھ

"من حیان کے بغیر مر جاؤل گا۔" وو

"عدن!" عدن نے مملی بارمعیو کے منہ

"حیان کے لئے ماں اور باب دولوں کا

"كياايالبيل موسكاكة ميان كے خاطر

"ان بين ك لخ ال كابي معتبل

مونا بہت مروری ہے مال اور باب دونوں میں

ے ایک کاسار بھی سریدنہ موتو انسان کی شخصیت

يرانى سارى بالول كو بعلا دوء بم نى زعرى كا آعاز

كرين يطحه عدن كي أعلمون من جرت اور

كے لئے۔ "وہ كچودر جي رہا تماس انظار من

ہے دنیا کی جوشے ماگوگی میں تمہیں دے دول گا

حیان کواینے ساتھ لگائے روتے ہوئے ہولی۔

رِحان بيل بليز-"

سے اپنانام ساتھا۔

مين بهت كى رەچانى ہے۔

اے لگا تھامعی حیان کواس سے چین لے گا۔

''میں حیان کے بغیر میں روسکتی۔''

"بال دوق ف م الله بين ش كرا يى آرما ہوں تم مجھے دو تین دن تک مت ملتا ایبا نہ ہو میں حبیس شوٹ کر دول۔"معیر کی دھمکی ہر اولیں

"بوے عی احسان فراموش آدی موتم، حمهين توميرا شكر كزار موناجا يي تفاكيمهين اتى تعین علطی سے بحالیا ورنہ تم ساری زندگی روت مرت اور جب كرائے كے لئے مجھ ى اينا كندها بيش كرنا ريائ معير سب جان كميا قا عدن نے اسے بتا دیا تھا۔ اولیں نے تی عدن کو مثورہ دیا تھا کہ وہ کچھ عرصہ منظرے غائب ہو جائے۔اولی جیس جا ہتا تھا کہ معیر اور ضد میں آ كرعدن كوطلاق ديي كي علين علطي كرے جي ال نے اٹی کڑن زینب کے توسط سے عدت کو مرزاهمي تك جيجاتما-

"تهارا شكريية في صح آفس في اداكر دول گا۔ معیر نے بنتے ہوئے کہا اور پھر فون بند ك كارى النارث كرن لكار

كازى منزل كى طرف ردان دوال مى عدين نے اظمینان سے سیٹ کی ہشت سے فیک لگائی می وه يرسكون تفي جولوك دوسرول كي خطائي معاف كردية بين ووات على يرسكون رجع بين-اے یقین تھا آنے والا وقت اس کا ب

فيعله بالكل تحك كرے كا۔

לנוט は خوش کے گیت بہاروں کے 3L

كه عدن مجھ بولے، يرون مجھنيں بولي تھي بلكه اٹھ کراینا سامان یک کرنے گی۔

"تم اپنے فیصلے پر بھی نہیں پچھتاؤگی بیمیرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اسے اور حیان کے کیڑے بك من وال رى تى جب اس كے كانوں من معیر کی آوازئ، اس نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش سے تیاری کرتی رعی، معیز کے لئے میں كافى تفاكروه اس كرساته على يررضا مند موكى بابات اچھے برتاؤاور محبت سے عدن کے ول میں جگہ بنائی تھی۔

وہ بیک ہاتھ میں لئے بلدگ کی سرحیاں ار رہا تھا عدن اس سے دو جار سرمیاں سی

گاڑی تک بھی کر اس نے سامان کھیلی سیٹ بررکھا،اس کا موبائل کافی در سے نے رہاتھا اس نے موبائل جیب سے نکال کر کان کو لگایا اور دوس بے ہاتھ سے عدن کے لئے فرنٹ ڈور کھولاء عدن خاموشى سے بينے كى۔

" كيابات ب بمائي دل لكاليا كياس شر میں، جوآنے کا نام عی تبیں لےرہے "دوسری طرف اویس تفا،مغیر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر

ایلچو تیکی اولیں میرا دل کافی عرصے سے گشدہ تھا مجھے ایرازہ نہیں تھا کہ اس شریس ہے اب ل كيا بي توساته كرآ ربابول-" " المي تهارا ول اس شريس كيا كرربا تها؟"اوليس تصدأانجان بنا\_

" بیں کھے دوست نما دشمن، آسٹین کے سانب،جن کی عنایت سے بیسب ہوا۔ "اولیس کا

"ليني بما بعي اورحيان ال مكتاب

ماهنامه حناك نومير 2014

ہو پکی تھی ،اللہ تعالی نے انسان کےعلاوہ یاتی ہر چرکو بے قر کیوں بنایا ہے وہ ستاروں کی مممالی روشي ديكوكرموج يه مجور بوني سي-جاعرات کو بے قلری سے لکا اور دان کو عائب ہوجاتا ہے سورج دن کولکا ہے اور بے قلر ہو کررات کو عائب بس ایک عی بندھی رویکن حیلن انسان كا برون يملي معتلف موتا ب اور بر رات نی رات ہے تی قریں اور تی سوچیں کے کر انسان ہرروز باکان ہوتا رہتا ہے اور بائی ساری كانكات بي فررائ ب وه ستارول كو د يلحظ ہوئے نجانے کیا کیا موہ جاری میں کہ نیچے ے بادیری آواز آئی۔

"آلى نيحكرے ين آجائي على ونے كى بول-"كائى رات بوڭى كى-"كيابات ية إلى آب فيك وين اللي حيت يدكيا كررى مين-"وال فيح آني واديه "ايے بى، نماز پر مى تو اوپر جيت په چى

"جيس آني کوني بات تو مفرور ب شي کاني ولوں سے و کھ رہی ہول آپ جیت م روزانہ جانی میں سی کے پاس میں میسیس، ای کوجی ایسا لگا وہ جھ سے اوچ ری میں جب جب جی ہے۔" بادیدوائی باری بہن کی ظرموری کی۔ " شي ميك بول، دن شي آج كام زياده قااس کے شاید ممن ہوئی ہے تم سوجاد بھے بھی

نيندآري ٢-بادیکوایک بات پریشان کے جاری کی کہ نوال کی کتاب میں شابان بھائی کی تصویر کیے طی كيا لوال آلي شامان بحالى سے محبت كرنى ہے اور شابان بمانی می مید دولوں آپس می محبت کب ے کرتے ہیں، شاہان بھائی تو مرف ایک دفع

ليے۔" شاہان نے محرا کرجواب دیا۔ "ابآپ فول بن" "ال بينا تمهارے بغير كمر مل كوئى رونق " بیگم ماجه کمانا لگ کیا ہے۔" طازمے "چلوبينا كمانا لك كياب-" "او کے ای آپ ملے میں اجی فریش ہو کر

آیا۔ "وہ کھانا کھانے میں معروف ہو گئے۔ "بينا كمانا كيما تما؟" "بہت اچھا۔" وہ رات کے کھائے کے العدما على كرد ب تعمد

"اورساس؟" " بال بينا ياد آيا تمهاري خاله كي بني توال كا رشتہ لکا ہو گیا ہے بہت اچھے لوگ بن لڑ کا جرشی میں رہتا ہے بوا کاروباروباں ہے اس کا، پیلی بھی اچی ہے۔ "شابان کی ماں بدی فوقی سے بیسب اے بتاری میں دو میں جاتی میں کداس کے بنے بر کیا کزرری ہے، شامان نے سوجا تھا کہ اس دفعہ جا کرای سے بات ضرور کرے گاای کو بہت خوتی ہو کی اور وہ نوال کے کمر والے مینی خالہ رضیہ سے بات کریں کی، شابان کو یقین تما كه خاله اور خالو ضرور مان جاس كے ، توال مير ك ہوجائے کی اور چروہ اے بتائے کا کہوہ توال ہے کتا بارکتا ہے، شابان کی ساری خوتی فاک

وو نماز پڑھ کے جب جاب جہت یہ آگ تحين وه الملي عي حيت بير جبلنے للي وَبهن الجما موا تھااس کے اس تھائی کی ضرورت محسوس موری ممی،آسان کا کشادہ سیندروتن ستاروب سے مجرا ہوا تھا، لیکن اس کے دل سے ساری روشی فائب

صوفے یہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ " حیس بیاایدو خوشی کے آنسو ہیں۔" "ای کیا ہو گیا ہے، خوشی میں آنسو کیے "بينا جب مهيل ببت يدي خوتي مل كال آنسوخود عی آجا میں اور وہ خوتی کے آنسو ہول

مے "دواٹھ کوری ہوسی-"آب كمال جارى ين؟"

"تہارے کے جوں کے آؤں۔" "ارے میں ای آپ میرے یاس میسیل یں خود لے آؤل گا، چر ملازمہ کو آواز دے ويجئ ـ "اس في ان كورو كنا جام ـ

" كلازمدكوكيول من خوداي بي كي الح جول لے کر آئی جول۔"ووٹری سے کیہ کر مان میں چل کی سیں، چند منٹ کے تو قف کے بعد 10 2 15 50 LIVE

"آپ ميرے ياس بيعين اور يدينا مي كدآب اتى كزور كيول لك رى بين؟ " ليكن شي تو آج اين آپ كو جوان مجو رى بول- "وه سران ليس-" لكا ب آپ خود كونائم ليس دے ريال

''ارے چھوڑو کیا بات لے کر بیٹھ گئے تم بتاؤارسلان كيساب تمهاراه بالكام كيسا جارباب اور کب سارا برس بہال کے کر آ رہے ہو۔ کلوم بیکم نے ایک تی وقت میں استے سوال کر

"أى ات سارك موال ايك عي وقعيه يبلاسوال ارسلان بالكل فث قات ٢ يكوياد كردم تفاء دوسرا كام بحى آب كى دعاؤل سے بہت اچھا جارہاہے اور رسی میری بات میں بہت جلد می آپ کے ماس آ رہا موں بیشہ کے " بيكم صاحب أج كمات من كيا ينانا ہے؟" بازمدان کے سیجے ڈرائک روم میں ہی " تیر مربریانی-" کلوم بیم کے لیج میں

" آج احنے دنوں بعد میرا بیٹا کھر آ رہا ب، كمانا بحى الى كى يندكا موكات كلوم بيلم ائے بیٹے کی آمرکائن کر بہت فوٹ میں ، کونکد اس باروه کافی دلول کے بعد آرہا تھا وہ بہت دنوں سے اس کے لئے اداس میں۔

كلوم بيكم نے اس كا بيدروم ماف كروايا اور طازمه كواس كى فيورث وشرينات كا آرور مى دے ديا، بورادن مے كى آمدى تيار بول مى ی کرر کیا تھا، شام کے سائے ڈھل رہے تھے جب کیٹ بیاس کی گاڑی کا بارن سائی دیا وہ تیز قدمول سے راہداری عبور کرنی ہونی باہر تھل آئی میں،انے می وہ جی گاڑی سے از آیا۔ "السلام عليم امال!" وه ان كي سامن

جمك كميا اور كلوم بيكم نے اس كى پيشانى يہ بوسه دية بوك اسمين سالكاليار "مير الم يح جية ر بوخول ر بولي و و ال

کے کندھوں اور بالوں یہ ہاتھ چیرری تھیں اور ددیارہ وراس کے ماتھے یہ بوسردیا تھا۔

" ليسي بين آب؟" ووان كرونون باته چوم كرآ تھول سے لگاتے ہوئے بولا۔

"اين من كوريعتى مول توجوان موجاني ہوں سارے عم بحول جاتی ہویں۔" ان کی آواز على المين أعسين بحل المك في عين، شوير مرت كے بعد بيا عى كلوم بيكم كا واحد سهارا تھا، شابان

ان کوائے بازو کے کھرے ٹس لے کراغد لئے

ا آپ توروری ہیں ای ۔ "اس نے ای کو

ماهنامه حناف نومبر 2014

ماهنامه حنا 😘 نومبر 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

ارسلان كو مطح لكاليا اور ياركيا-" بیفو بینا میں تہارے گئے جوں کے کر اتن جوس بعد مي پہلے شابان كمال "اوہو بیٹا دوایتے کرے میں ہے تم چلو ين وي جوس كراني مول-" وو صفینکس آنٹی!" ارسلان کو شامان سے لنے کی جلدی می مرے کے دروازے بروستک دے کر ارسلان اعر داخل جواتو وہ ایے مرے کی ملی ہوئی کمڑی میں کھڑا تھا۔ "بيلوشاني كيے ہو؟" شابان نے مر كر ديكماارسلان كے كلے لك كرفائن كيا۔ " " كرآية "اجى المى تم يناؤ كيابات ب؟ تمهيل يد ب من سارى رات سوكين سكا كدكيا بات بوسلق "يار ولحريس بن يريشان مول، تم في سلمان خان کی تیرے نام هم تو جیس و کید کی جوتو ر بیان ہے۔ ارسلان جانا تھا کہ جب بھی سلمان کی هم تیرے نام دیکھا ہے تو پریشان ہو وحبيل يار عن اس وقت بهت سيرلس بول-"ارملان ماتھ پڑے موقے یہ بیٹ کیا۔ "اجها يار سوري اب غراق حتم بتاؤ كيا بات " نوال کی مطنی ہو گئی ہے ای جد کو اس کا "واث ميم كيا كهدب مو يارمنكي كب ہوئی جواب تکاتے۔ " فبيس يار جعد ومظنى إدرساتيون تكاح

"ای میں چا ہوں۔" وہ اٹھ کے جانے لا تواى نے آوازدى۔ "بیٹا نوال بھی تم سے محبت کرتی ہے۔ شابان نے چھے مرکر مال کود مکھا۔ "ای میں کیل جاتا۔" شاہان نے اینے ساته ساته مال كوبحى يريشان كرديا تحامكوم بيكم سوچ سوچ کر بريشان موري ميس كدنوال كا خیال بھے کیوں کی آیا، دات کے کھائے کے بعد جب وہ سونے کے لئے کرے می آیا او لوال كا چرو تظرول كے سامنے آگيا نہ جائے كيون نه جايج موع بحى اس كى يادول سے میں جاری می ، محرول کے آگے بار کرارسلان كوفون كيا تاكداس عد مطوره لے سكے وى او اس کاایک دوست تحاجس سےدودل کی ہریات شيئر كرتا تقاءار ملان في دومرى عى تل شراون میلو، لیے ہوتم دو دول سے فول کول السركيا؟"شامان يبلي عي بهت يريشان تفا-"يارچوروسب باللي تم كل يح ي يهالآ جاؤ بھے تم سے بہت ضروری بات کرلی ہے۔ "كيابات بخريت تو ٻا؟" " بال يارتم بس آجاؤ-" ارسلان جان كيا تفاكوني تويات ضرور ي-'' تھیک ہے میں سے آجاؤں گااب خوتں۔'' ارسلان نے مطراح ہوئے جواب دیا اور قون بندكر دياء ارسلان محى تنع كاب جيني يسا تظار كرنے لگا، اسے شابان كى كلر بورى مى يہلے تو ال في الماليل كالحار "السلام عليم آني!" "ارے ارسلان بیا حمیس آج ماری یاد كية آئي" كلوم بيم نے سامنے سے آتے ماهنامه حناه نومبر2014

"ای ش نوال سے محبت کرتا ہوں اوراس سے شادی کریا جاہتا ہوں۔" شاہان نے سراتھا كرانتال سجيدكى سے كماانبوں نے بيتى سے اس كى طرف دىكھار "كياكها ثيابان؟" ووجياس عريد يعين د باني جا ہے گی-"اي من آپ کو پہلے بھی بتانا جا بتا تھالیکن میں نے سوچا کہ پہلے وکھ بن جاؤں چر بات كرول كا تاكد ميرى اي ان كى طرف فخر سے جائے۔"شاہان کا لہد علم تھا۔ "لين بيا من في مهين بتايا ب كراس جعد کوایں کی منتی اور نکاح ہے۔" کلوم کو مجھ کیں آری می کدس طرح اسے سینے کو سمجھائے اس۔ احماس ولا عن كديريس موسكا\_ "بيناتم في بهت دير كروى اب ش آيا رضيه سے كيا كبواور جس سے تكام بو و مبتاب بمانی کے دوست کا بیٹا ہے وہ پر رشتہ کیے تو ڑ سکتے الى دوجى بغير دجه ك-"وه آمندآ استدايين ہے کو سمجھاری میں۔ "ليناي بليز" "كيا مِن تباري خوتي مين ما اتي شابان بولو جواب دو من تو بميشه بيرجائتي مول كمالله تعالی میرے بیٹے کی ہر خوشی یوری کرئے۔" انہوں نے اس کی پیٹائی پہ آئے بال بیچے

میں ہے۔

"میٹا مجھے خوتی ہے کہتم نے اپنے ول کی
بات اپنی مال سے شیئر کی لیکن بیٹا میں ہے بس
ہوں اب میں کچھ نیس کر سکتی، میں تو اللہ تعالی
سے دعائی کر سکتی ہوں کہ نوال نہ سی تو کوئی نوال
جیسی او کی میرے بیٹے کے نعیب میں لکھ
دے۔" شابان جان چکا تھا کہ اب کچھ نیس ہو

ای ہمارے کھر آئے تھے، کیا پاپا کے دوست کے بیٹے سے آپی کی مثلی ہوئی ہے اور آپی کرنائیں چائی ہوئی ہے اور آپی کرنائیل چائی یا گھر ساتھ ای تکان کی وجہ سے پریٹان ہے، ہادیہ کے دہمن میں بہت سارے سوال تھے جو اسے سونے تیں دے دہ ہے، اس نے فیملہ کرلیا تھا کہ چاہے کچو بھی ہوجائے ووکل فیملہ کرلیا تھا کہ چاہے کچو بھی ہوجائے ووکل اکیلے میں آپی سے بات مرود کریں گی۔

شابان نے کمرے میں جمالکا کلوم بیٹم جائے کا کلوم بیٹم جائے نمازتہہ کرری میں۔
"ای میں آ جاؤں۔" شابان نے کہا تو کلوم بیٹم نے بیارے بیٹے کا طرف دیکھا۔
"کلوم بیٹم نے بیارے بیٹے کی طرف دیکھا۔
"کمال ہے اب ماں کے پاس آنے کے مسکرا کمی، شابان کمرے میں آیا۔
"آپ معروف تو ہیں تھیں۔"
"آپ معروف تو ہیں تھیں۔"

"جیس بالکل جیس این بینی این بینی کی بات سننے کے لئے تو میرے پاس ٹائم بی ٹائم ہے۔" انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کراپنے پاس می بستر پر بٹھالیا۔

"ای آپ جھ سے کتنا پیار کرتی ہیں؟" انہوں نے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی سنجیدگی کلثوم بیکم کو پریشان کر رہی تھی، کیونکہ آج بہلی بارشاہان نے سوال ہی ایسا کیا تھا۔

''ای بتا نمیں تا۔'' شاہان کے کیچ جی امرازتھا۔ ''

"اوہومیری جان میرے بچے بات کیا ہے مجھے بتاؤ، جھے پریشانی موری ہے۔"

ماهنامه حناك نومبر 2014

جی، یل کے کدر با بوں ای لئے تو مہیں بلایا

WWW.PAKSQCIETY.COM

رخ موڈ کر ہوئی۔

" میں نے آپ کی آگھوں میں شالان
ہمائی کی تصویر دیکھی ہے۔" نوال نے آیک م بادیدی طرف دیکھا۔ بادیدی طرف دیکھا۔ " دیم کیا کہدری ہو۔" وہ بالک مم ہو سی۔ " دیم کیا کہدری ہو۔" وہ بالک مم ہو

ولى جير-المراب جي سے كوئى سوال مت كرنا مير ب اس تمبار ہے تمي سوال كا جواب بين ہے اور بال الم قرقتم نے مير بے سامنے بيہ بات كهدد كي كين اور كے سامنے مت كہنا - " وہ جانے كي تو باديد نے اس كا باتھ كي لاليا -

"اگرآپ جائيل آو ....." "فداك كئے باديداس بات كو يكى وفن كر دو " باديد كى بات كمل بونے سے پہلے عى نوال بول بردى -

" من ابان کہا جارے ہوں بیٹا۔" کلوم بیکم اس کی طرف ہی آ ری تعین شابان بھی آئیں سیر حیوں پر ہی ل کیا تھا۔ سیر حیوں پر ہی ل کیا تھا۔ "کہاں جارے ہو بیٹا؟"

مامنايه حناك نومبر 2014

ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، ارسلان نے اونچی آواز میں امین کہا تو ان دونوں کوا حساس ہوا کہ ہمارے درمیان کوئی اور بھی موجود ہے کلائوم بیٹم نے نم آ کھوں کے ساتھ بیٹے کی پیٹائی چوم کی شاہان اور ارسلان بھی مسکرانے گے ارسلان کو اپنے دوست پرفخر محسوں ہوا۔ ہند ہند ہند وہ کچن میں کام کر رہی تھیں کہ ہادیہ نے

وہ کن میں کام کرری تھیں کہ ہادیہ نے ائدر جمانکا اے تنہا یا کراسے لگا کداب بات کرنی جائے۔

" " " بلوكيا مور بائة أبي جان ، أيك كافي كا كي ل سكنا ب-"

"اممی جین کچردر بعد فی جائے، اب میں کام کر دی ہوں۔" برتن دھوتی توال نے جواب دیا، بادیہ نے توال کو کندھوں سے تھام کر اپنی جانب کرلیا تھا۔

"کیا بات ہے آئی تھے بناؤ تمہارے چرے یہ خاموثی اور ادائی کیوں ہے بولو نہ آئی۔" وہ مسلسل اس سے جواب ما مک ربی تھی جس سوال کا جواب وہ خود بھی جس چائی تھی اسے وہ کیا بنائی کہ ایک تصویر سے محبت ہوگئ ہے یہ جائے بنا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچنا

" حمیس نے بتایا کہ میں پر کیٹانہوں، میں تو بہت خوش ہوں۔" نوال زبان سے جموث بول ری تمی لیکن اس کی آنکسیں اس کی زبان کا ساتھ دبیں دے دی تھیں۔

" آپی اللہ تعالی نے مجھے آتھیں دی ہیں ای گمریش رئتی ہوں آپ کے ساتھ۔" وہ شعبہ سے بولی۔

"دیکھو ہادیہ یہ جوتم سمجھ رہی ہو ولی کوئی بات بیل میرے سریس من سے درد ہے۔" نوال

"بیٹا یہ لڑکوں کے معاطے بڑے نازک ہوتے ہیں اب ایک دم بغیر وجہ کے ہم ان انکار کسے ہیں جارے معاشرے میں آج بھی جہاں لڑکی کی بات کی ہوجائے وہاں بی شادی ہوتی ہے لیکن اب تو بیٹا صرف چار پانچ دن رہے گئے ہیں، اب میں کیا کر سکتی ہوں کاش میں تمہاری خوش کے لئے کچھ کر سکتی ہوں کاش میں تمہاری خوش کے لئے کچھ کر سکتی۔" کلاوم بیٹم کی آسوآ گئے، شاہان جلدی سے ماں کے قریب ہوگیا۔

"ای بیکا،آپ دوری ہیں۔"

"لو کیا کرو دل جاتا ہے میرا کھے اس
حالت میں دکھ کر دودن سے تم اس کرے میں
بند ہو میرے دل پر کیا گزرتی ہے تم نہیں
جانتے۔" شاہان کے پاس مرف ان جی ان تی ان تی
ووان کی آگھوں میں آگھوئیں دکھ سکتا تھا۔
"پلیز ای آپ پریشان نہوں قلطی میری

''پلیزای آپ پریٹان شہوں ملطی میری کے کہ میں نے آپ کو بتانے میں دیر کردی لیکن ای آپ کو بتانے میں دیر کردی لیکن ای آپ کے بعد میں وی کروں گا جو آپ جھے کہیں گی میں آپ کے لئے آپ کی خوتی کے لئے آپ کی خوتی کے لئے آپ کی خوتی کے لئے اپنا بیار کیا جان جمی دے سکتا ہوں۔'' شابان نے مال کو کند موں سے پکڑ کر سامنے کیا۔
نے مال کو کند موں سے پکڑ کر سامنے کیا۔
''اللہ جمہیں بہت خوش رکھے گا میر ہے ۔'' کافوم بیٹم نے بیار سے اس کا چرا اینے سے ۔'' کافوم بیٹم نے بیار سے اس کا چرا اینے

مامناته حناق نومير 2014

"اور سونے کے لئے جا رہا ہول۔"

" كيوں بينا كھانا نہيں كھاؤ ہے۔" كلثوم

" پليز بيا جهال اتامبركرليا عومال كجه

"ای ش مع سے جوٹا سرامسرا کر تھک

در اورسی، چلومهیں تہارے خالو یاد کردہے

كيا بول اب جھے آرام كرنے ديں۔ وہ ليے

ليے ڈک بعرتا اور چلا کیا کلوم وی خاموتی سے

سب لوگ و ہاں تمہارا اور شابان کا انتظار کررہے

ہیں۔"اوروہ نہ جانے کتے عی بل دہ اٹی سوچوں

میں کم وہاں کوٹری رہیں کہآیا رضیہ کی آواز ان کو

"آياده سونے كے لئے اور كيا ہے-"

بجا بجا سار متاب، كوني يريثاني توسين --

"خرو ہے گئوم، جب سے شامان آیا ہے

ودليس آياريشاني ي كوني بات كلس، موسم

بدلنے کی وجہ سے مجھ دنوں سے شابان کی طبیعت

خراب ہے، اس لئے تحور ااپیا ہو کما ہے، آپ

جيس مي نوال كے ياس سے موكر آنى مول-

كلوم بيكم مرمرى انداز يس لبتى آم يوه ليس،

یاؤں کی آہٹ برنوال دروازے کی جانب متوجہ

ہوئیں، کلوم بیم کے چرے پرایک عجیب ساتاڑ

لے اعدا کی، دوسراتے ہوتے بیڈے اٹھ

موچاں سے تھالالی۔

"أورشامان كمال ب

"كيا جوا كلثوم؟ بيال كيول كمرى جوء

بلم مانی سی کداس کے بیٹے پر کیا گروری

" د تبیں ای جھے بھوک تیں ہے۔"

مرمری سا جواب دے کراس نے آگے پوحانا

AAA حال کے اعدمہمان کی افراتفری کی ہوئی معی، شامان خاموتی سے بنا دیکھے مال کے یاس ے كزراتو كلوم بيكم في يھيے سے آوازدى۔ "ای آب نے مجھے آواز دی۔" شاہان مولے سے سرایا تو کلوم بیلم نے آگے بور کر اسے سینے سے لگالیا، شاہان کوجیرالی ہولی۔ "ای بیکیا آپ جھے حوصلہ دی بی اور اب خوداب كي العيس م بي-"میں بٹا یہ و خوتی کے بین آج میرے بيني كواس كى محبت كمنے والى ہے۔ "آپ کیا کہروی این، یہ کیے ہوسکا ہے۔" ٹاہان کے لیم می جرت نمایاں گا۔ "تہارا اور توال کا آج نکاح ہے بانی باعمل بعد من كري محريم ارسلان سے كودوال اور بادید و کمرے لے آئے تہارے خالوجی ان لوكول كوشع كركے واليس آتے مول كے۔" "شابان احمد ولداحه على آپ كونوال مهتاب خان این لکاح شری می تعول ہے۔" شاہان احد کا تین بار تول کہنا ساؤ غرستم کے ذریعے ساتھ والے کمرے میں بیٹمی توال تک پہنچا تو اس کے آنسوؤں میں تیزی آئی، اس ساری تقریب من ارسلان اور ہادیہ پیش پیش تھے جب توال کو شابان كساته بابرحال بسبينا إكياتو شابان ساتھ بیٹی توال کو بے سین کے عالم علی بار بارمز کے دیکھ رہا تھا، شاہان نے بھی تیں سوجا تھا کہوہ ائی محبت کو حاصل کرے گا،لیکن وہ بحول حمیا تھا كمعجز إب بجي رونما بوت بين، تي جابت

"آب كب آئي-" دولول في جرالي سے " مل سب من چکی ہول۔" و كافوم بليز اس معالم كا مجد كرو اكر مہمان اور رہنے واروں کو بھٹ بھی لگ کئی تو ميري ورات خاك شي ل جائے كى، مي بيت يوى معلى كرچكا مول-" مبتاب خان دولول ہاتھوں میں سر کرائے وہی زمین یہ بیٹھ کیا تھا۔ " بماني جان اكرآب برائد ما مين تو ايك "بال بال يولو-"زمان كلوم كرزديك " آپ آبی*ل منع کر دیں ہم لوگ ٹوال اور* شابان كا تكال كردية إلى" وه دولول جرت سے کاوم کا چرہ ویلھنے کے تھے، جس یہ برف ے شندک میلی ہونی گی-"ييم كيا كمدرى بو؟" " من تعيك كهروى جول، من ويعيمي آيا رمنیہ فون کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے لئے نوال کا ہاتھ ماتھے آرہی تھی جیلن آپ لوکوں نے ببت جلدي كردى-" مبتاب خان، كلوم كى بات س كرسوية على ير كيا-

"يارسوي مت بس بال كردے، شابان سے برھ رہمیں ای وال کے لئے کوئی ہیں کے \*いいしょこしょうこう とうしい \*\* بازوهامليا ایرو پہلے بھی ایک فلطی کر چکا ہے اب

" تھیک ہے یارات لوگوں کی مرضی قو پھر تعیک ہے ہم لوگ خود وہاں جا کران لوگول كومنع كرآت بين،آپ شابان اور نوال كو تكان كے 一 なりんしょ

ماهنامه حناق نومبر 2014

"اراس کے باب کا نام بھی سکندر حیات "زمان کیابات ہے؟" "تم يرب الحادد"ات دو مول ك ایک علیمره کرے میں لے آیا۔ "كيابات بيارة محصيهال كول ك "جس عالم حيات عيم لوال بني كا تكاح كررے بواس نے برخى ش دودو شايال كى مونی میں مینٹا کرتاہے۔" "واث ميم كيا كهدب بو" مبتاب خان کی آ تھیں بے سینی کے باحث محدی کی

"على كيدر بابول" "آلى كانك بلودى يم كيي كرسكة مور" مبتاب خان كواينا دماع ماؤف موتا محسوب مواء است يغين كن آربا تعاده ايك بهت بوي عظي كر

" حبارے لئے تو بی کانی تھا کے لاکا برشی میں رہتا ہے، نوال بئی کو جرمی لے جائے گا، جاب وہاں وہ خوش رہے یا شدرے۔" زمان کو اسيخ دومت بدغصهآ رما تحار

"ابتم عاد جميل كياكنا وإي،اب و ممان جي آنا شروع مو كے إلى " چيد محول كى خاموتی کے بعداس نے مرافعائے ہوئے سوال

"مم ميرك ساته چلو بم خود جا كر ان لوكوں كوس كروية ين كروه فكان كے لئے نہ

" ليكن مهمان كا كيا مو كاجوآ يك بين ، لوگ كياكس كم بنى كا تكال كيون يس كيا و من كيا جواب دونگا۔" است عل ماہر كمرى كلوم جوب

ماهنامه حنا ك نومبر 2014

" خالدكونى كائي كام تماء بحص كبدويا موتاش آپ کے پاس آجائی۔" " والله على الله الله على الله على الله على كے ياس بيضے كودل كرد باتھا۔" وولوال كے پاس جياميري تو دعاب كدالله ميس بزارول خوشیاں دے۔" کلوم نے خوش دلی سے کہا۔ لكاح اور معنى كا فنكشن ايك بوكل عن تما سب لوگ مول ملے مئے ، کمر میں مادر اوال اور ياركر والي تعين، جول من هر طرف رونق محي، مہتاب خان اینے سب سے اچھے اور برائے دوست زمان كا انتظار كردبا تماجومرف اس كى بئی کی شادی می شرکت کے لئے جرمی سے آرہا "اللام عليم يارا كيما بي ؟" "من فیک مول تم نے اتی در کول کردی مهين وكل آجانا تعالم

"بن ياركل وقت مبين ملائم سناؤ كيا حال

ہے اتی جلدی نوال میں کی شادی کررہے ہو۔" "بس یاررشتها جما تماتو می نے ہاں کردی الركا جرمى من رہنا ہے وہاں كاروبار مى اليما

"كون لوك بين دو\_"

"مكندر حيات كابينا عالم حيات إي على ايك بينائي

عالم حيات كانام سنة عى زمان وليمويح

"كيابات بإركياسوي رم "يار ش سوي ربا مون وي عالم حيات تو میں جے می جانا ہوں۔" "يارس فيك الرب"

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

公公公

ائي مزل کوياى سى ہے۔





وسوين قسط كأخلاصه

علی گوہر نواز حسین، ہے لؤگی کے بارے میں یو چھتا ہے، پھر بات کرتے ہوئے وہ لوگ فاکار کے گھر کی طرف جاتے ہیں جہاں راہتے میں تا نگہ روک کر پر وفیسر خفور، علی گوہر کو امر کلہ کی چھی دیتے ہیں ،علی کو ہر سے نواز حسین کسی کی عنقریب موت کا انکشاف کرتا ہے۔ امرت فزکار سے ملئے آتی ہے اور اس کی ڈائری لینے کے بعد ان کے لئے ہفتے کا راشن لے آتی ہے، فزکار کواب بھی اپنی عنقریب موت کا خدشہ ہے، واپنی پر امرت، عمارہ، نواز حسین، علی الوير، فنكارك ما تفكر عين جب هالاردرواز عصاعدداهل بوتا ب-

گيار موين قبط

اب آپ آگے پڑھیئے

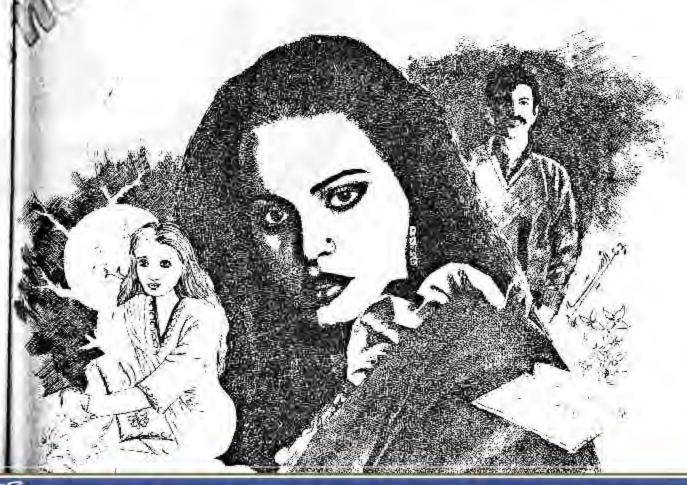

اور مخاطب على كو برس بولى تحى-" بي ..... يد كيون نكالا آب نے ، جلا كيون تبين ديا۔" هالارنے كوث الحايا اور بينيك ديا، اس نے جیسے اپنادل پھیکا تھا، وہ فنکار سے مخاطب تھااور فنکار جیسے مجرم بنا کھڑا تھا۔ "شبرادے کی جگہآپ کوتو قائم مقام شنرادہ بھی مل گیا۔" شکوہ کیے ندمنہ سے لکاتا، بات ہی الي محى بشكو ب كايبال بورا بوراحق بنمآ تھا۔ علی کو ہر کے دونوں ہاتھ پشت سے جا گئے، پیلر سے فیک لگالی امرت نے سامان کا تھیلاوہیں دہمیں بیکیاں سے ملی کو ہر۔ "اس سے پہلے کہ اور تماشا ہوتا امرت اپنی بات پر والیس آ "اس كانام امركله تفا-"لبجه بلفر كمياعلي كو بركا-'' وہ مرنے کی گئی ، جھے پتہ تھا وہ خور کئی کرے گی ، وہ مرکئی ، آج سے پہلے زندہ تھی ، کل تک بھی۔"علی کو ہرنے بھرے ہوئے لفظوں کو سکھا کیا ، مراہے تو ٹوٹا ہوا تھا تا۔ "وه زنده ب، ده في كلي-"امرت كي آليس جيلك لنيس-''وه زنده چی اور بچھے پیتہ بھی نہ چلا۔'' ٽولی تو دہ گی۔ '' وه زنده محی؟'' هالا رجو که پهلے ہی تو ٹا ہوا تھا چھلک پڑا، چلاا تھا۔ علی کوہرنے سب کی طرف باری ہاری دیکھا، یہاں کون کون اسے جانتا ہے، اس کی جڑیں ائم اے جانی ہوامرت؟"علی کوہر کے ہاتھ جو پشت پر بندھے تھے ڈھلک گئے۔ "م اسے جاتی ہو؟" فنكار خالى ہاتھ كھڑا حواس باخت كيوں ہوا۔ " تب سے جانتی ہوں جب اسے یہاں کھڑا ہوا کوئی تہیں جانیا تھا،خوذ ھالار بھی تہیں جس ئے اسے دھوکا دیا۔" تو پ کارخ حالار کی طرف تھااب، امرت کی آجھیں کیا غضب کولہ ہاری کر ''میں نے اسے دھوکا دیا ، میں نے۔'' " وهو كا تواس نے مجھے ديا ، مجھ سے جھوٹ بولا ، ايك مبيل كئى جھوٹ بولے تھاس نے ، محبت میں کوئی ایسا کرنا ہے کیا؟" وہ کیوں نہ چلاتا۔ ''تم نے اس سے محبت تو کی ہی ہیں ھالار، صرف ڈرا مار جایا۔ "م ہونی کون ہو جھے سے بیرسوال کرنے والی ، کیاللی ہواس کی۔" "میں اس کی کیالتی ہوں، میم اس سے پوچھنا، میں صرف بیاتی ہوں، کہ میں اس کے تب بھی ساتھ می جبتم اے پہلی بار ملے اورتب جی جب تم اس سے آخری مرتبہ ملے، جب تم نے سے كوك يبنا تفاء" امرت ففرش يصمرح كوي إفايا-" پھر میں اس کے ساتھ کب تھی اور کہاں تھی مہیں کیا پند ھالار ، بس میں اس کے ساتھ تب نہ ص جب وہمرری ہو کی ہم نے اس بچایاعلی کو ہر؟" توپ نے کو لےخود پر بی برسا کرحتم کیئے۔

کھے ہوئے دروازے سے بیک تھیٹ کر اندر آنا ہوا ھالار اگر مششدر تھا تو مششدر بہاں اس کے نام پر کون تھا جو بیس تھا اس کے بوصتے قدم دروازے کی چوکھٹ پہآر کے اور نگابیں عنیس ساتھ ہی قدم تہرے تھے اور هم بھی گئے ، وہ کون تھا جو ھالار کی تصویر بنا کھڑا تھا، بلکہ تصویر تو یہاں ہرکوئی بن کر کھڑا تھا اور کھے کے لئے وقت جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ مجرنصور کے چرے میں جان بڑی، چرہ حران پریشان حالار کا تھا، جوجواس باختہ تھا۔ چرہ نواز حسین کا جس نے جہناتے کھوڑے کی لغام میچی تھی چرہ عصیلے کر براتے باثر کئے عماره كااور چېرے ساكت كھرى برسوچ آتھوں والى امرت كا چېره ندھال توتے ہوئے زخمي سرخ کوٹ والے علی کو ہر کا اور ابھی کوئی کاش کہ فنکار کاسا کت چیرہ دیکھ یا تا اور کہجہ جسے چپ لگ گئی۔ ھالار جیسے سرخ کوٹ پرنگاہ جمائے محول میں ٹوٹا تھا، ابھی بھرنا باتی تھا، اس سے پہلے تصویر ك تقش بلي، جان آئى حالار نے سوٹ كيس تھا جو نيچ ركھا اور نگاہ فنكار كے ساكت چرے يہ اس کی ہمت جواب دے گئی، وہ بڑھ کر ھالار سے چیٹ گیا جیسے بچہ کوئی مقین علظی کرنے کے بعد ماں سے چٹ جاتا ہے اور امال کا سارا غصہ جھاک کی طرح بیٹے جاتا ہے۔ حالارنے باپ کو تھام رکھا تھا، کہنا چاہتا تھا بیکیا تماشدلگا رکھا ہے، کہنا جاہتا تھا مجھے اس وراے کے لئے بلایا تھا؟ کہنا جا ہتا تھا میرے رازوں کو اقشاں کرے زخم تازہ کرنے سے کیا ملاء كهنا عابتا تفابهت فيحم يركه فيحم بحل ندسكاء بلكت موئ فنكاركوسنهالنا دشوار تفار تصور کے بالی علس جیسے کمھے کو بے معنی ، غیر ضروری اور اضافی ہو گئے۔ عارہ نے گربرا موج بوستے محسوس کی تو عصلے بچے کی طرح علی کوہر پر پیلی ۔ "چلنا ہے یا لیمیں کھڑے رات کردو گے۔ " رات تو ہو گئے۔" نواز حسین نے بے چین گھوڑے کی التجائیہ جنہنا ہے کوسنا اور بروبروایا ، فنکا جيے حال ميں لوٹا۔ 'میرے حالی، حالی آگیا میرا....''وہ جیسے سب کوخوش کررہا تھا۔ "ميرا حالاِرلوث آيا۔" امرت كے ہاتھ سے سامان كاتھيلا كيونكر كرتے كرتے ہجا، اہمى

انکشاف کا تو بہلاکھٹر تھا جوجیسے اسے کسی نے دے مارا تھا۔

مر هال علی کو ہر کے چہرے پر ملال نے جو گھات لگائی تھی اس نے آئکھوں کی شنڈک پہنچائی

علي كوہرنے جيب نے تھڑى تكالى اور فنكار كى طرف بوھا۔ " كسى كى امانت \_" لېجې تو تا موااور كوث ا تار نے لگا۔

" آپ کاشنرادہ آگیا، اب قائم مقام عہدہ رکھ کر جارہا ہوں۔" کوٹ دوسرے ہاتھ میں تھایا، لہجدا حساس محرومی کے ملال سے گندھا ہوا، بگھرا ہوا، فنکار کے دونوں ہاتھ میں کیاعظیم خزاند آ

ایہ ..... بیکہاں سے ملاحمہیں۔" امرت نے ہاتھ بوھا کر کھومی فنکار کے ہاتھ سے لے لی

ماهنامه حنا 🖽 نومبر 2014

WWW.PAKSQCIETY.COM

طرف دیمتی ایسے جیسے کہنا جاہ رہی ہو گیا بھی اور کتنے راز ایسے ہیں بمن میں نم دولوں ہمراز ہو، یا ہی ك جھے بيت ہے تم دونوں سى راز كے تحت ملتے رہتے رہے ہو، كچھ ايسا ہے جو جھے سے چھپا ہوا علی نواز نے شہر کی کی سڑک بیتا تکہ ڈال دیا جہاں نز دیک ہی امرے کا کھر تھا، اندرونی هی اتن تھلی ہوئی تھی کہتا تکہ اندرآ سکے اتناسفر غاموتی سے کثا تھا۔ کئی با تیں تھیں اور کئی سوال متے مرنواز حسین کی موجود کی سب کے لئے رکاویے تھی کہاس کے سامنے عمارہ سرراہ چلانے سے گریز کررہی تھی، امرت کھے بولنے سے، علی کو ہر تھل کر بات کرنے ہے ہیں مررونے ہے کریز کررہاتھا حالانکہ وہ ایک ہی دن میں اس محص کے نز دیکے آیا گیا تھا، اسے پہتہ تھاان کی چلتی کہانی کا وہ بھی ایک اہم کر دار ہے، ٹو از حسین کوایک اور ہی چیپ کلی تھی، امرت كا كفرآ كيا، تا مكدركا، اس كى مال درواز كى اوف سے تكل كر بابرآنى، وہ اليے حواس باخترهی جیےوہ اس سارے قصے میں شامل حال رہی ہو۔ "اكر مير ہے كہنے ہے تم لوگ اغدر چل كرايك كپ جائے كاپيوتو جھے خوشى ہوگى۔" وہ كہتين " جائے کپ کواگل ملاقات پر رکھتے ہیں، ویسے بھی تم لوگوں کی ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گ اب "علی کو ہر تے بچائے ممارہ نے کہا تھا۔ "بيتو تھيك كها، پھر .... الله حافظ "امرت بزے احتياط سے الرنا جاه ربى تھى مگر پھر بھى رو پٹریل میں آجک ہی گیا اور تھینچنے پر ایک کونہ بھٹ گیا علی کو ہرنے افسوں سے دیکھا اور نواز حسین کووہ سین یادآ گیا جب امر کلمار کی تھی اور کبیر بھائی اسے تنبیہ کرتے تھے۔ وہ بھی دھیان ہیں رھی می ، نواز نے کہااور کو ہرنے من لیا، امرت کھے دروازے میں کھڑی ماں کو بغیر سلام کیے اندر طس کئی اور تا تکہ پھر سے چل پڑا تھا آگلی منزل علی کو ہر کا تھر تھا اور اس کے نزديك آئے كے بعد لواز في اس كاكند ها تقبيقيايا۔ '' پھر جمعے کے بعد ملتے ہیں ،ای دن کے بعد۔''علی کو ہر ٹھٹک کر مڑا اور پچھ کہنا جا ہا کہ ٹواز

نے اشارے سے روکا اور تا نگے پر چڑھ کرسوار ہو گیا۔ ''اللہ، بیلی بھا۔'' اس نے بلند آواز میں کہتے ہوئے لغام مینچی چا بک مارا اور تا نگدا پی اگل مزل کی طرف چل پڑا بھلی کو ہر کونا چار ممارہ کے ساتھ گھر کے اندرآ تا پڑا۔

پلیٹ فارم کی جھیڑ میں جب کوئی بردھیا جھر بوں زدہ چر لئے عمر کے نظرات سے بھی چرے کی برسوچ سلوٹوں سے اندر کو جنسی ہوئی چھوٹی سی کول آنکھیں تھما کرایک تھڑی افعائے کھالستی ہوئی فرین کے دروازے کو مضوطی سے پکڑ کر آخر رہی تھی اور جب کوئی آفیسرٹائی کی ناٹ ٹھیک کرتا کھنارتا ہوا بریف کیس لئے سپاٹ لیچے میں کسی کو مخاطب کرتا ہوا رہل میں جا بیٹھا تھا، جب کئی محصوم بچے ہجوم کی نظروں سے چر تے ہوئے دنیا کو کھوج رہے تھے، ان کو ہر جگہ ریگ ہی رنگ محصوم بچے ہجوم کی نظروں سے چر تے ہوئے دنیا کو کھوج رہے جا کہ کی دنگ دی رنگ دھتے تھے اور ایک کھورتی ہوئی نظروں کے دکھتے تھے اور ایک کھورتی ہوئی نظروں کے دکھتے تھے اور ایک کھورتی ہوئی نظروں کے دیلے کا بلو پکڑے بردھیا کی کھورتی ہوئی نظروں کے

ماهنامه مناق نومبر 2014

''اسے کبیر بھائی نے بچایا تھا، پھرتم اس سے ملے؟'' ''پھر میں ملا، مجھے ملوایا گیا، وہ اڑکی جس کا کوئی نام پنۃ نہ تھا کوئی ٹھکا نہ نہ تھا، جونہر کے بل پہ خورکشی کر رہی تھی، جسے اللہ نے بچایا، بھیجا کبیر بھائی کو، اس کے بعد کی کہانی کمی ہے امرت۔' وہ 'وہ تیباری امرکلہ تھی حالار؟'' فنکار نے اپنے بیٹے کی ویران آنکھوں میں جھا نکا، ابھی کتنی ' مجھے پنتہ ہوتا تو میں اسے روک نہ لیتا، میں اسے باندھ دیتا، مجھے کیا پنتہ وہ کون تھی۔''لہجہ وہ کہاں چلی گئی علی کو ہر؟ "امرت اس سے پھر مخاطب تھی۔ " تری بار بروفیسر عفور کے تھر می چر پیتر ہیں کہاں۔" "عماره ..... کر چلتے ہیں۔"علی کو ہرنے جران کھڑی چپ جا پ تماشدد زندی کے پہلے میں میں اسے چپ کی تھی، چپ بھی الیمی کدا بھی تک نڈلو کی تھی۔ ''اس کے بعد وہ کہاں گئی، کیا وہ مجھے ملے گی علی گو ہرہم اے ل کر ڈھونڈ کیں گے نا۔' " ہم تمہیں رہے میں کھر چھوڑ ویں گے، بھائی تواز کیا اچھا تا لگہ چلاتا ہے۔" علی کوہر پ ھالار کی نگاہیں جی تھیں ھالار نے اس میں وہ دیکھ لیا جو بھی خود بھی دیکھا تھا۔ '' پیان کودے دو، بید دونوں چیزیں۔''علی کو ہر کا اشارہ امرت کے ہاتھوں میں پکڑے کوٹ " بييس نے اسے دي تھي۔" اس نے تھڑ ي كوشفي ميں د باليا-" پھر تو تمہیں پتہ ہوگا اس کے اندر کیاراز ہے۔" وہ زخی مسکراہٹ میں کیسا لگ رہا تھا؟ اچھا وہ سی کونہیں بناؤں گے۔" زخی مسکراہٹ کے بدلے میں اداس آ تھیں مسکرا کیں امرے عماره سوچ رہی تھی، وہ اس سارے سین میں کیوں اور س کتے تھی، بیاتو نواز حسین بھی سوچ سكتا تھا، مگروہ اتنااحتی نہ تھا، نواز نے کھوڑے کو تیار کیا۔ مماره ادرامرت بیجیے بیٹے کئیں اورعلی کوہرنواز کے ساتھ اکلی سیٹ یہ بیٹے گیا، ایک کوٹ گنوا کر جیسے وہ سب کھ گنوا آیا تھا، فنکار نے سرخ کوٹ کوسینے سے سی کی لیا۔ کھوڑا جنہنا تا کھلے دروازے سے باہروالی کلی میں مڑ گیا،منظر میں باتی کھڑے تھے فنکاراور ھالار،تصویر ایک بار پھر جیسے ساکت ہوگئی تھی، ھالار کا جی جا ہا ٹوٹ جائے ،بھر جائے اور فنکار نے ہیشد کی طرح سوجا کے مرجائے۔ تا تکہ کسی چھڑے کی طرح بے جنگم شورے چلنا ہوا جار ہا تھا اور اس بے جنگم شور کی زو بیس مل

موہر کا دل تھا، امرت کا د ماغ تھا اور تمارہ کے سوال تھے، وہ بار بارسوالیہ نظروں سے امرت کی

نوجوان ، اسے تھیلا پشت بیدا تھائے ہاشل کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر اگر کوئی رک کر اس کی استھوں کے جلتے دیتے دیکھ لیتایا پھرآ تھول میں مس معارت بڑھ یا تا ، تو یقین ہے کہ دعا دیتا، آ دمی ہوتا تو سرتھپکتا، خاتون ہونی تو دست شفقت پھیر کردعا دی ۔

لڑكا ہوتا توسيش بجاكر كرر جاتا ، لؤكى ہوتى تو ليے بحركے لئے تھر جاتى ساكت ہو جاتى اور سب پھھ مجھول جالی۔

چھ بھوں جاں۔ لڑکی کے تصوریہ شرارتی مسکراہٹ مھینکتا بیڑک مھلانگتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا، ایک اور جوم میں، جہاں ایک نئی زندگی اسے اپنی طرف بلار ہی تھی اور جس زندگی کی طرف وہ تھینچا ہوا جار ہا تھا۔ ' بیلوگ کیوں آئے ہیں تمہارے ساتھ، کھروہ تانلے میں .....'' وہ اس کے پیچھے چھے اندر آئیں دروازہ بند کرنا بھی بھول کنٹیں۔

'' کہاں کئیں تھیں تم ؟'' وہ مشکوک انداز میں کیسے بات کرتی تھیں۔ " تھك كئي مول سونا جا جتى مول -"وه كمر ي ميل آئل-

" مجھے میرے سوال کا جواب دو، کہاں کئیں تھیں تم ? اور میدلوگ تمہارے ساتھ کیوں تھے، ميكسي نبيس ملى تھى كيا؟'' كبجه خاصه چبھتا ہوا تھا۔

' کسی سے مانا تھا، اب بیرند پوچھنے گاکس سے؟ کوئی دفتر کا کام تھا۔'' وہ کیڑے تکا لئے گئی

و الأوى تقايا خاتون؟ "اف كيها خطرناك سوال تقانه

" آب مجھ سے عبدالمنان کی ذہنیت جیسے سوال کررہی ہیں؟" وہ رکی تھی۔ "عبدالمنان آیا تھا، ای میملی کے ساتھ، تمہارا مبر بندتھا بہت ٹرائی کیا۔" اس کے نام پر یادآ

"كيا كهدر بعضوه اوك؟"

" وبيت ركف كى بات كرنے آئے تھ تو؟" وہ ايسے پوچھنے كى جيسے بيكى اوركى شادى كا

معالمہ ہو۔ "مگر ڈیٹ کیار کھتے، تفاہو کر گئے تھے تہاری فیرموجودگ کی وجہ سے، میں نے کہاوہ آجائے تو بات کر لیتے ہیں، مگر بیٹھے بھی نہیں، کہدرہے تھے کیا؟ روز امرت اس وقت آتی ہے؟ یہ کیوں

فاہر ہاب تہاری سرال ہے یہ باتیں تو ہوگئ، اس لئے کہدری ہوں کہ احتیاط کرلیا

"میرے لئے ایم باتوں کے لئے ایک منان ہی کانی ہے سارے لوگ اگر حنان بن گئے تو میرا جینا تو مزید مشکل ہو جائے گا کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ ایک عبدالحنان سے مباط علی ہوں، الورى دنيا سے بيس - "وه بيزارى سے معجملانى -

"وه لوگ ایسے بی ہیں امرت بمہیں سمجھنا ہوگا۔"

ماهنامه حنان نومبر 2014

تعاقب سے پچتی ہوئی ہستی جارہی تھی، جب قلی سامانوں کے تعیلوں سے اٹے ہوئے پلیٹ فارم پر کھوم رہے بتنے ،لوگ آ رہے تنے ،لوگ جارے تنے۔

تب أيك نوجوان أيك چوبيس ساله نوجوان لاهوت عبدائحي كرے في شرف اور جينز بيس مبلوس ایک تھیلا پشت بدانکائے ہوئے ہجوم کی نظروں سے چرتا ہوا پلیٹ فارم کے ٹریک پر کھڑا تھا پروش اتنا تھا کہ آ جمیں گئی رنگ کی روشنیوں سے مجر کئی تھیں اور طمانیت اس قدر کھڑے کھڑے چھلامیں مارنے لگتا، یا چی چیخ کرخوش کا اعلان کرتا، چلا چلا کربتانا چاہتا تھا لوگوں کو کیدوہ آزادی پا کررہا ہو کر آیا ہے اور وہ آب بھی پلٹ کرمبیں دیکھے گا، وہ جسے چاہے زندگی شروع کرے گا، بیآج اس کی آزادی کا دن ہے، آج کا دن اس نے ڈائری میں لکھ لیا نوٹ کرلیا بائیس نومبر، اس کی پیدائش کا

مال نے پیشانی چوی، دعا میں دیں، بلائیں لیس، باپ کے یاؤں جب تھامے تو بھی وہ ساکت تھا جیسے اور جب ہاتھ چومنے کے لئے تھامے تو ہاتھ کھے کا لیتے اور کوئی بات نہ کی ، بول ہی لیٹارہا، چېرے کارخ بدلے دواس کی طرف دیکھنا بھی مہیں چارہے تھے، ماں دل ہی دل میں رولی ر بی اور دعا کرتی رہی کہ باپ کی حظی دیکھ کر لاھوت کا ارا دہ بدل ہی جائے ، مگر پیر نہ ہوا، پھر بیروعا ک که باپ ہی بچھزم دل ہوجائے مگر ریکھی ناممکن نظر آتا تھا۔

ایک بیجاری مورت اگر بیوی بتی تو بینے کا اعتار کھوئی تھی اگر ماں بتی تو شوہر کی نظر میں بے اعماد کھرتی بوڑھی ماں بینے کی نظروں میں بلائیں لینے لئی یا اس کی جدائی کے ڈرے کا بیتی تو کمزور

شو ہر کی طرح بیٹے کی راہ کھوٹی کرتی ،روئتی جلاتی ،خفا ہوتی تو معصوم دل تو ژیئے کے قصور وار تھرلی ، اس دفت یہ بوڑھی عورت صرف ایک بے بس کمزور بے جاری عورت می ، وہ عورت جو نصلے تھوپ مبیں علی بلکہ نصلے سننے اور سلیم کرنے کی عادی ہوئی ہے، عورتوں کی ایک بیسل بھی ہوتی ے، سر تسلیم تم کرنے والی اور مبر کا تھونٹ کی کرچپ رہے والیں۔

ایک عورتوں کا وہ ٹولہ ہے جولوگوں کی نظر میں بہو بٹی بیوی ماں، ساس نند کی نظر سے بے اعتبار کہلایا جاتا ہے ایک وہ جوخو داپنا آپ منوانے کے چکر میں آدھی رہ جانی ہیں اور جب رزلٹ کا وفت آتا ہے تو ان کے کھاتے میں پھر کی خیارہ ہی آتا ہے۔

اورایک عورت صرف انسان ہوئی ہے، متین کی طرح کام کرنے والی، دن رات اسے لئے دوسرول کے لئے راہتے بنانے والی ، مکراہے بھی معاشرے سے عموماً کچھرزلٹ کم ہی ملتاہے ، مکر بہرعال ہر نیک دل بحتی انسان کوانسان دوست لوگ پہندے ہوتے ہیں، لاھوت کی آئیڈیل اس محلے خاندان میں کوئی ندھی، اے ایک بہادرعورت کی تلاش کی، اے نہ جانے کیوں دفتر وں میں کام كرية يروكول يركنايس لئ فيرة ، لاجريون من صل كركتابين يرصف والى الوكيال بهت البھی کلتی تھی، وہ پلیٹ فارم کے ہجوم سے جب بس اڈے کی طرف آیا تو الیم کئی ورکنگ وویمن کو ديكفياد لي دعاديتا موا آيا تقا\_

العلادة المحول مي بنيال جلاكر يلغ والانوجوان، العظم يدخوبصورت مسكرا مث والازنده دل مامنات حناف نومبر 2014

" بين جانتا ہوں ممارہ، ميں جانتا ہوں ، مرتم سے من كراورا چھا لگ رہا ہے، بہت اچھا۔" ''تم بہت بدل مھئے ہو گوہر۔''لہجہ شکایت کے روپ میں ڈھل جاتا تھا۔ '' تا کہ مہیں بھی بھی اچھی نہ لکوں؟ مجھے پتہ ہے تم میری کوئی بات شجیدگی ہے نہیں لیتے ، پت ہے، بھی مجھار مجھے لکتا ہے میری یہاں کسی کوضرورت مبیں ہے، امال تمہارے لئے روتی ہیں، کیونگ انہوں نے مہیں پیدا کیا ہے بچھے تو بالا ہے بس-" "م نے وہ بات بیس تی کہ پیدا کرنے والے سے بالنے والا برا ہے، ہوسکتا ہے کہ میں نے مقولدالث دیا ہو، کیسا عمارہ۔ "اس نے جیسے بات بدلنا جا ہی۔ "ابالجمي تمهارے لئے سوچے رہتے ہيں ....اور تم- "وه ركى-"" تمہارے سوچ کے اور کئ ور ہیں ..... کوہر ..... اگر میں چلی جاؤں ، اگر میں چلی جاؤں تو امال ابا كاخيال ضرور ركهنا، ركهو محيا؟" " بہت غلط وفت پر ایموشنل بلیک میل کرنے کا حرب آزمایا ہے عمارہ۔" وہ اسے کھورنے لگا البليك ميانك سيكوني الربيس موتاء مي وافعي سوج ربى مؤل كمير جلى جادب متم سب لوكول کاراسته صاف کردوں ،اگر میں چلی جاؤں علی کوہر۔'' وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''تو میں پنہیں کہوں گی کہ جھے بھی یا دکرتے رہنا۔'' کہدکر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علی کو ہر جبرت سے منہ کھو لے اسے دیکھارہا، دروازہ کھلا وہ اندر کئی پھر بند ہوا، مرکھڑ کی کھل می ، وہ کھڑ کی میں سے دیکھر ہاتھا۔ جب عمارہ کھڑی میں کھڑی ہوئی اور کھڑی بند کرتے ہوئے اس کی چکتی ہوئی آ تھوں میں تیرتے ہوئے آنسواس نے وہیں ہے دیکھ لئے تھے، وہ اٹھنا جاہ رہا تھا مکراٹھ ندسکا۔

بند کھڑی کو دیکھتے ہوئے آجھیں چھرائی جاتی تھیں، اس نے آتکھیں اٹھائیں اور تارول بجرے آسان پر ڈال دی، پھر جب نظر تھک کی توایک مرتبہ پھر جھکا لی تھی۔ وہ وہیں فیک لگائے لیٹ گیا اور کیلتے ہوئے سوگیا ، سر دہوا کے پھیٹر ہے اس کے چرے سے الراتے رہے چرہ سردتھا، جذبات بھی سرد تھے، وہ بھی سردتھا، رات سردھی، کزرتی گئی۔

حرم کی زمین اور قدم رکھ کر چلنا سجده لميا موكيا تها، اتناليها كداس من جان بهي چلي جائے سجده رب كى بارگاه ميس تها، سرانيد کے حضور جھکا تھا اور دل اللہ کے محبوب احرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلئہ وسلم کے آگے جھکا تھا، اب کوئی کہتا تو کیا کہتا۔

بے دام بی بک جائے بازار کی میں اس شان کے سودے میں خمارے میں ہوتے كبيراحمه كهال تفاء بظاهر حرم كى زمين پر، مكرا ژنوجيسے آسانوں ميں رہا تھا، دل اتفاا ژاا ژا مجرتا ماهنامه مناه نومبر 2014

" بحسنا ہو گایا بھکتنا ہو گا؟" وہ تھنگی تھی۔ "جوبھی ہے سب قیس کرو، یہی زندگی ہے امرت بیٹے۔" "يي زند كي ميس إي، زندى اس سے بھى زياده مشكل ب، اذبت ناك ب، مركيا کریں ،ان ساری باتوں کے باوجود زندگی حسین بھی ہے زندگی کی طلب کوانسان کی فطرت کی مٹی میں شاید کوندھا گیا ہے، جتنا بھی رونتیں ،مرنے مارنے کی بات کرومکراس کے باوجود بھی بندہ جینا عابتا ہے، لوگ مرجاتے ہیں، مگر جینے کی خواہش میں مرلی (پیترمیں پروفیسر صاحب کیسے انسان میں جو کہ مرنے کی بی بات کرتے ہیں، مرنے کا بی سوچے ہیں )۔ "بداس نے وہیں کھڑے کھڑے سوچا تھااور پھرواش روم میں کس کئی، بیس کائل پورا کھول دیا یاتی بےطرح بہدر ہاتھا، وہ یالی کے نیچاہے ہاتھ لئے کھڑی می ، عائب الحواس .....اور ایک اس کی مال می جے اس کی بالوں يراكثر اوقات حيب لگ جاني تھي، وہ ابھي بھي مين سوچ رہي تھيں كدامرت اتن كري كيوں ہوگئ ے، کیا خلاہے جو بڑھتا ہی جار ہاہے، کھنے میں جیس آتا ، پر جیس ہوتا ، وہ جتنا سوچیس اتنا الجھتیں اورای کے سوچنا چوڑ تیں ، مرترک کرنابس کی بات ندھی ورندسوچناترک کردیتیں۔

سنج کا بھولا شام کو کھر تو لوٹنا تھا، پر کھر کارستہ بمیشہ ہے اس کے ذہمن کے نقشے سے غائب ہو جاتا تقابتو تو پھروہ دل کی بھول بھلیوں میں کم ہوجاتا تھا، نبانہ پچھاورتھا، سامنے صرف عشق تھا۔ اس نے برآ مے کے پیلرے تیک لگالی وہ فرش پر بیٹھا ہوا تھا جب جمارہ اسے کمرے کی کھوکی سے جھا تک کرد میصتے ہوئے اسے بچھ محول کے لئے ساکت ی ہوگی می اور چر باہرنگل آنی،اس کے سامنے والے پیلر کے ساتھ فیک لگا کر بیٹھ گئی۔

" کچھمت کہتا۔" علی کوہرنے اس کے ہونٹ کھلتے ہی اسے ٹوک دیا، مجنوں لگ رہا تھا بھمرا

"اتن محبت كرتے ہوعلى كو ہراس امركلہ نا مىلاكى سے ـ " وہ كيسے حيب روسكتى تھى ۔ "تم نے تو کہا تھا تمہارے جھ سے سب رشتے ہیں، پھر جھ سے کیوں ہیں کہتے، جھے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں کی اے ڈھوٹرنے کے لئے، ایک بارتو کہددیتے مجھے..... مرتم کیوں کہتے ..... آخر کیوں مہمیں کون سامجھ پر بھروسہ ہے۔

" تم امرت بربجرومه كريكة مو، كني يربهي كريكة موسوات مير، ي تال؟" " تمہازا اصل سئلہ مجھے مجھ بیں آتا عمارہ بتم اوروں سے جلنے کیوں کی ہو بتم کالی بلی بن کر رستہ کا منے کی کوشش کیوں کرتی ہو ہم خود اپنا رستہ کیوں نہیں تلاش کرتی۔ " ٹوٹے ہوئے کہے میں جہاں بھر کی بیزاری تھی۔

"میں تو شہیں کالی بلی ہی لگوں گی سفید بلیاں جو تبہارے رہے میں آگئی ہیں۔" لہجہ خادر دار جھاڑیوں کی طرح کا فٹا تھا۔

وہ تو پہلے ہی جماڑیوں کے ہاتھوں زحی ہوتا آیا تھا، پھرسے بنس بڑا، کھو کھی بنسی۔ "بہت برے لگ رہے ہوعلی کو ہر۔" عمارہ نے خوتخو ارتظروں سے اس کی ہسی کو ہمتے کیا۔ مامنامه حنا 1 نومبر 2014

ے ایک لمح بھی باہر ند نکلا تھا۔

تعمارہ دو دن سے ڈیوٹی پر جارہی تھی، داپس آتی تو بھی اسے اپنے کمرے میں ہی یاتی تھی۔ شام کو ہاہر جیشا اماں کی ہا تیں سنتا رہتا، وہ خوش ہوتی رہتیں، اسے لگ رہا تھاعلی کو ہر کو زنگ گیا ہے۔

بیار چزوں کی طرح خود کو بھینک دیا ہے اس نے زندگی کے کونے میں، اس وقت اس کا اداس چرہ دیکھ کراس کے دل کو پھے ہوا۔

"كيا عا ي ي منهين؟" وه درواز ع اندرآ كيا-

"مم ت چھنیں جا ہے اب " وہسدهی ہوئی۔

"در لو ..... به پنو، مزدوری بھی کر سکتے ہوتو کرو، مر گھرے نکاو، کام کرو، زنگ مت لگاؤ خود

کو۔ "اس نے وہ سوٹ اس کے ہاتھوں میں تھایا تھا۔

"اگر باہرنگل کر میں پھر کم ہو گیا تو کیا تم مجھے ڈھونڈنے آؤگی؟"

'' میں اے تمہیں ڈھونڈ نے نہیں آؤں کی گوہر۔'' ''گی تم محبر منہیں مصریف ٹیسٹر کی تہ میں اور کم میں ایک کا دال میں شان رسونگا

''اگرتم مجھے نہیں ڈھونڈ نے آؤ کی تو میں تو کم ہو جاؤں گا، اماں پریشان ہونگی، ابا بھی، وہ لوگ متہیں کہیں گے علی گوہر کو ڈھونڈ کر لاؤ کے ''لہجہ تھکا ہوا تھا۔

> ''میں ان کوکھوں گی اسے ڈھونڈ ٹا میر ہے کبس کی بات نہیں ہے۔'' ''میں بچپن میں جب بھی کم ہو جایا کرتا تھا تب تم جھے ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔''

دد بجین تو بجین ہوتا ہے، تب تم بہت چھوٹے نے اب تم میری پہنچ سے دور ہو گئے ہو، تب
تہارے ٹھکا نول کا بھے پیتہ ہوتا تھا، یا چاہے کی دکان پر گئے ہوگے ہا عد مل کے گھر پر یا گلی کے
سی کلز پر چھے ہوگے یا مارکیٹ والے میدان میں کھیل رہے ہوگے ، یا کہیں کسی دوست کے گھر پہ
بیٹے بیٹے میٹے سوگے ہوگے ، تہمارے سارے ٹھکا نوں کا پنتہ تھا، اب تو تم پنتہ بیس کن جنگلوں میں نگل
جاتے ہو، کہاں کہاں چلے جاتے ہوشہر کے رہتے جھے زیادہ یا دہیں رہتے ، بستیوں کی گلیوں سے
جھے ڈرگانا ہے، خدا جانے کمیے پروفیسر کے گھر پہنچ گئی تمہارے پیچھے اگر امرت نہ لے جاتی اس
دن انٹر و یوکرنے تو بھی نہ آیا گی۔'

''اَب تو تم نے نواز حشین کا گھر بھی دیکھ لیا عمارہ اور پر دفیسر کا بھی جمہیں میرے سارے ٹھکانوں کا اب پتا چل گیا ہے، رہی بات جنگلوں کی تو جنگلوں میں جانا چھوڑ دیا ہے میں نے اب، وہ کبیر بھائی تتے جو پیتے نہیں کہاں کہاں بھراتے تتے، اللہ ان کو اب بھی سلامت رکھے، میں چاہتا

ماهنامه حناق نومبر 2014

تفاعكناي شقفابه

منزل آخر پر آگر سادے جیلے اور وسلے مرجاتے ہیں، پھر ایک ہی خیلا اور وسلارہ جاتا ہے، درمنزل، سرمنزل، کبیراحد کمہارنی کی آنکھ کا تارہ، جن آنکھوں ہیں نقش اول سایا اور نقش آخر ہوگیا، آنکھیں جھلملا ئیں تو ان کا بھی سبب ہوتا ہے، روح جھوے تو بھی سبب ہوتا ہے، نفس کہیں اوٹ سے جھا تک رہا تھا۔

> اور فضا میں ایک اور صدا انجری بر ذی نفس کو موت آئی ہے شکر صد شکر کہ موت آئی در آقا پر اب یہاں ایسے چلے جانے کا امکان گیا

سجده کیوں ندلمیا ہوتا، مجدہ دل کا جوتھا اور روح کا جوتھا، اس سارے سفر میں نفس اپنی تمام

شدتون سمیت ہار گیا۔

ادر تمام خطاؤں کا پلڑااٹھائے حضرت انسان جب طوبہاور پخشش کا سفر طے کرنے لگتا ہے تو چ میں پچھنمیں رہتا۔

ایک رہتا ہے بندہ، دوسرار ہتا ہے بندے کا خدا، باتی جنتر منتر دنیا کے، دنیا بیں بی دم تو ژ جاتے ہیں، کبیراحمہ کا ٹرانسفر آرڈ رمنظور ہو گیا کل ادر آج کی پیشی تھی، خادم دربار میں پیش ہونا تھا، سرتشلیم قم کیا تو سفر کے کانٹے ازخود پھول بن سکتے ہیں، آگے بندہ جانے ادر بندے کا رب، کمہار نی کا بیٹا سر منزل تو پہنچا ادر پہنچ ہی گیا۔

公公公

نواز حسین ہڑ بڑا کر نیند ہے بیدار ہوا تھا، یہ کوئی فجر کے قریب کا وفت تھا، دل بڑا ہے چین تھا، تو آج وہی دن تھا، اس نے اٹھ کروضو کیا، سبتج اٹھائی دانے گھما تا رہا، اذان فجر کے قریب جاء نماز پہ بیٹھاا ذان ہوئی کلمہ پڑھا اور تکبیر کہہ کرنیت باندھ لی۔ سد سد سد

''صبح صبح کیوں اٹھ گئے ہوعلی گو ہر۔'' ماں بے چین تھی ،اٹھ کھڑی ہوئی اسے بیدار دیکھ کر، بیہ نہیں بیتہ تھا کہ رات سویا ہی کب تھا۔

'' دل جاہ رہا تھا، تجر پڑھنے کو۔''جاہ نمازا ٹھا کر ہا ہر لے گیا۔ ''باہر ٹھنڈ ہے بیٹے۔'' مال کیسے فکر مند ہو جاتی ہے۔

"بابر سكون بيني ہے امال \_" وہ كہنا چلا كيا \_

عمارہ اٹھ گئی تھی، وہ پچھ دنوں سے اس سے خفاتھی ،اس رات کے بعد کئی را تیں اسے جاگتے ہوئے دیکھا، پر ہات نہ کی ،مسلہ نہ پوچھا، دریافت کے سمندر میں پھر بھینئنے کی کوشش تک نہ کی۔ وہ بھی کھڑی ہوگئی، نماز پڑھی ، پھر ناشتہ بنانے کی تیاری کی ،علی کو ہر پکن میں آیا خاموثی سے قہوہ بنا کر لے کر چلا گیا، کئی دنوں سے وہ ناشتے میں صرف قہدہ اور پا ہے لے رہا تھا، دو پہر میں بھی پچھ خاص نہ کھا تا ، رات کو کھا نا برائے نام اماں اہا کا دل خوش کرنے کے لئے کھا تا ہیدچار دن وہ گھر

ماهنامه حناك نومبر 2014

"میں جہیں تہاری شادی پر گاڑی گفٹ کروں گا،تم اپنے شوہر کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر "فى الحال مين شادى تبين كررى، ندتم مجھے كاڑى كے كردے رہے ہو، خواب كم ديكھو بائيك چاؤر بھی ایک طرح ہے گاڑی بی ہے۔" " عمارہ دیئے ہم ناگرتو لے ہی شکتے ہیں۔" وہ ہائیک اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ "خدا کے لئے کو ہر،اب چلوبھی ، جھے ذرا مزانہیں آتا اس چھڑے کی چھڑ چھڑ میں اچھلتے كودت جاتي بوعـ "تو پررکشد کیما لگتاہے جہیں؟"وہ بننے لگا۔ "تم سد صسد مع كدها كارى كانام الوريك برآ جادً" الى في على آفى ك مہيں بريسند ہے،واه-"بال مرتبارے لئے۔"وہ بھی اسی۔ "بہت بری بات ہے م جھے شادی برابا تخددو کی؟"

" بین حمیس تمباری شادی برایک پیونی کوژی بھی شددوں ، بیکو کہ میں تمباری شادی ہی نہ ہونے وول نے ایک فی سے باہرنکل آنی سی۔

کو ہر کے ابائے درزواز ہبند کرتے ہوئے آخری یار آیت بڑھ کر پھونگی اس براور مطمئن ہو کر اندر کیلے آئے، مال کی آجیمیں کی دنوں بعد جھلملا نیں تھیں اور علی کو ہر کئی دنوں بعد ہنما تھا، عمارہ مسكراني هي، دكه بلكا بجلكا بوكر بين كي المح بحرك لئة ، بواسر دهي ، ماحول تغبرا بوارسكون تقا-

'' خوشی کا اگر کوئی ٹھکانہ ہوتا ھالی ، تو وہ میرا دل ہوتا ، جھے تہارے آنے کے بعد کسی کی شاہد ضرورت بيس ربي - "هالاركاسران كي كوديل تها، وه يتم غنودكي ميس تها-"إباسوني دين يار" وه خاموتي سيسونا جابتا تها-

ساری رات وہ جاگا تھا، جاگ کرلڑا تھا ان کے ساتھ کئی نئے پرانے حساب رہتے تھے، وہ دونوں ہم عمروں کی طرح کڑتے رہے بھر جب جمر کا وقت ہو چلاتو فنکار ڈھیر ہو گیا رو دیا اور حالار کمزور بڑ گیا ، دونوں نے اچھے دوستوں کی طرح ایک ہی نشست میں نماز ادا کی ، پھرسورۃ پاسین کی تلاوت کی اور هالار سوگیا، فنکارا ہے سکون کی نیند لیتا دیکھ کر بیٹھارہا،ارا دہ تھا کہ وہ سوکرا تھے گا تو بھر سوئے گا اور حالار ابھی تک سور ہا تھا تھے کے ساڑھے نو نج رہے تھے اور اس کے خرائے ایک دفعہ پھر کو تجنے لگے اس کے کمرے میں ، فنکار نے ایک قبقہنہ مارا اور وقت دیکھنے کو هالی کی کھڑی ا کھائی وقت دیکھاءاس کاسل نون پہنے ہیں کون سے بیک میں تھا کہ ڈیٹ بھی چیک کر لیتا، وقت پر ہی اکتفا کرکے لیٹ گیا، نینداس کی بھی راہ دیکھرہی تھی۔

امرت دفتر میں کیٹ کے نزد کی بی کھڑی تھی جب علی کو ہرکی یا تیک آئی دکھائی دی اساتھ

ہوں میں اگر کم ہوجاؤں تو کوئی میرے پیچھے آئے جھے آوازیں دیے۔ "اورتم پر بھی اسے ندملو، کل کے نکر پر چھپ جاؤے ؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے کیا گوہر، کم تو بو يكي بو، جاؤيها خودتو خودكو دهويثر لاؤ-"أس بارعلى كو برلونا تو، وه كبتر كبتر ره كي 'ريسول سے باندھدول كى۔" منس اگرمز دوری کروں گا توحمہیں پرانہیں ککے گانا؟'' "ميرے برے لكنے كاكياسوال ب\_" "تم بس كوئي كام كرد، جيمه يبي اچھا كيے گا۔" یت ہے عمارہ میں اگریہ کیڑے بہن کر کھرے تکلا تو امال رونے لگ جا تیں گی ، میں یہاں ے اچھے کپڑے پہکن کر جاتا ہوں ، مزدوری کے دفت بدل لوں گا، پھرمز دوری کر کے واپس آؤں ما تو بيك ميں جميا كرلے آؤل كائم وهودوك ما-" " كيريس التصوال كرر من الما كالرام المان المعموم بول كاطرح يو جهن لكا تعا-اتم باہر میراانظار کرو، میں آتا ہوں پھرہم اکٹھے نگلتے ہیں۔"وہ اپنے لئے دوسرے کپڑے تكال كرواش روم مين هس كيا\_ عمارہ نے بلیک رنگ کے بیک میں پرانے کپڑوں کو چھپا دیا اور برآ مدے میں بیٹی امال کے

یاس تخت برآ کر بیشه کی، ده تھوڑی در میں تیار ہوکر ہاہر آیا تھا۔ " كَمِال جارب بوعلى كوبر؟" ابا كمرے سے بابرآتے ہوئے جو كلے۔ "ابا نوكري وهوند نے-"وه زيروئ مسرايا تھا۔

'' آج ممہیں نو کری ضرور ملے کی ، میرا دل کہتا ہے علی کو ہر ہے''انہوں نے بہت دنوں بعد اس ير پر الم كر چونكا تها، پيتاني چوى سر يه بياركيا، بچول كى طرح ساتھ لگا كر تھيكا، وه خوش مو كيا، كرا بث ايك دم كى موكى، امال نے بھى دعا عن دين سرچوما، دل جاه رہا تھا مال باپ ك قد موں میں بیٹے جائے تو استھے ہی نا ،عمارہ نے اشارہ کیا کھڑی کی طرف تو اٹھا، بائیک نکالنے لگا۔ '' یہ فیصلہ کرلوکو با نیک کون چلائے گا،میرا دل جاہ رہاہے میں یا نیک چلاؤں تم میرے پیچھے بينهو، ہرجگه آ گے آگے ہوتے ہو" عمارہ بيك لے كر كن ميں آنی۔

" جم جب گاڑی لیں گے تو تم ڈرائیو کرنا میں پیچے بیٹھوں گا، یا پھر ساتھ والی سیٹ پر۔ " وہ

'' ہم گاڑی نہیں لے رہے فی الحال تو بالکل نہیں ، اچھا بیٹھواپ '' وہ بائیک پر بیٹھ گئی اسے "جہیں گاڑی جاہے تمارہ؟"

"اب خدا کے کئے کسی شوروم میں نہ کم ہوجانا گاڑیاں دیکھنے کے لئے۔"

ماهنامه حناق نومبر 2014

بی عمارہ بھی تھی وہ دہیں رک تی، بائیک گیٹ کے اندر جیس آئی گیٹ کے پاس رکی ، عمارہ الری اندر آئی علی گوہرنے ماتھ تک ہاتھ لے جا کرامرت کوسلام کیا تھا جس کا جواب اس نے اثبات میں سر ہلا کر دیا اور علی کو ہرا یک دفعہ پھرے بائیک لے اڑا۔

عمارہ اس کے ساتھ ساتھ اندر آئی اس سے پہلے کے سلسلہ کلام جڑتا سامنے مس پاسمین کھڑی تعين، وه دونول خاموتي سے اندرآ لئين اور كام ديكھنے ليس، نيا پر چه آج پرليس چار كيا تھا كام كا

مس یا میں آخری کا بی بھی پرلیس میں جانے کے بعد آرام سے کیج کرنے لکیس ان کو بھی آفر كى مرامرت نے بھوك نہ ہونے كا بهانه كر كي اور عياره نے چ ٹائم ليك ہونے كى صورت ميں نال دیا تھا، وہ سیکرٹری سے ملنے کے بعد تورا چلی سیں تھیں اور اب روم میں صرف وہ دونوں تھیں، ان دونوں کوایک دوسرے سے بہت ساری ہاتیں کرنا تھیں اور دونوں ہی بیسوچ رہی تھیں کیریات كا آغاز كيے كريں، ابھى اتنى دوسى كہاں تھى كەب بجيك بات كرنا شروع ہوجا نيں، دەاسى تتلش میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لکیں تو دونوں مسکرا نیں اور پھر بے وجہ ہی ہننے لکیں۔

یرانی کوشی کا زنگ آلود تالا کھولنے کے لئے اس کے پاس کوئی جانی نہ بھی مگرا کیے طریقہ ضرور تھا، چائی کے بغیر تالا کھولنے کے کراسے اس کے باپ نے بچپن میں سکھایا تھا،اس کاباپ چور تھاوہ بری بری چوریاں کر کے آتا تھا، بچین میں وہ باپ کو بہادر بھتی تھی اور بڑی ہونے کے بعد برا جھنے لگی ،اس کے باوجود بھی نفرت مہیں کریانی ،نفرت کرنا مشکل جو تھی ، بہت مشکل تھی ،وہ بھی کسی بنی کے لئے اپنے باپ سے نفرت کرنا محال ہی تھا، جب امرت اسے باپ کو برا بھلا کہتے ستی تو اکثر جیب ہوجالی تھی ،اے بچھ بچھ بیں آتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں وہی کہے جواس کی ماں بتی ہے، وہی کہے جواس کے باپ کے گھرِ والے کہتے تھے، یا پھر وہی کہے جودہ کہنا جا ہتی تھی اور م توبير تقا كدوه جوكهنا حامتي هي وه اسے مح ندلكما تقار

تب امر کلہ کوإحساس ہوتا کہ وہ باپ جیسی تعت سے محروم میں ہے، وہ صاحب حیثیت بجھنے للتی، خوب پرا بھلا کہتی پورے حق ہے، یہاں تک امرے کی آتھوں میں آنسو آ جا عے زبان کو چپ لگ جائی اور جب آئھ میں آنسوآتے اور زبان کو چپ لکتی تو وہ رک جاتی ، جیسے ابھی کھھ کمھے کے لئے رکی تھی اور پھراپنے کھر کا تالا وہ چوروں کی طرح ایک لوہے کی کیل سے کھولنے گئی ، اپنے ہی کھر کا چوروں کی طرح دروازہ کھولا، تیز دھوپ تھی مگر تپٹن زیادہ نہ تھی، اس کے محلے والے بھی شايد بدل عِيج تصماتِه من نيام كان بنوايا گيا تها، جوا مي دنون بن ربا تها جن دنون وه كهريه نظي هي، اس كى يملى كہاں گئي اسے مہيں پيته تھا، اس كا دل ا تنا ہى خالى تھا جتنا بيە دېران كھر تھا، وہ اندر آئی اجڑا ہوا گھر، ویوان کوھی، دو ممروں والی،جن کے آگے کوئی چھپر نہ تھا کوئی برآمدہ نہ تھا بھبری دهوب كمرول كى كھر كيول دروازول سے جھانلى ھى۔

وہ کمرے میں صن آئی ایک چھوٹا سا کمرہ جس کوتالا نہ تھا جس میں عموماً وہ جائے پتاہ ڈھوٹڈ کی تھی، وہ اپنے ٹوٹے ہوئے پانگ کے پاس آگئ جو کرد سے اٹا تھااس نے گرد چھانٹی ، کھالی شروع

ماهنامه حنان نومير 2014

ہوگئی، بڈھوں کی طرح سر پکڑ کر بیٹے تئی، کھائی پھرشروع ہوگئی گلے کی سوجن ایکتھن سوزش بردھ گئی، کے میں جیسے کوئی کولہ اعلانے سیننے لگا ،اس نے سرتو تے ہوئے بیٹر کی بٹی پر تکا دیا ، درد کی ایک لہر اتھی تھی، اسے تھڑی یاد آئی، سیاتھ ہی امرت بھی، ساتھ ہی حالار، ساتھ ہی کبیر بھائی،علی گوہر، پر وفیسر غفور ، سارے چہرے رفع کرنے گئے ، ناچنے یکے علمی آ ٹکھیں دھندلا کنیں ، اے تاریخ یا دآ کئی، ساتھ ہی ایک راز، آجھیں مجرآ نیں، وہ رونے لگی، پھوٹ مجھوٹ کر، یادوں کو جھٹکنا مشکل

زندگی ایک دفعہ پھراس کمرے میں لے آئی اسے، وہ بے ساختہ کسے بکارتی ، بیاں کوئی نہ تھا، نہ کبیر بھائی، ناملی کو ہر، نہ ھالار، نہ امرت، نہ پر وقیسر عفور، وہ کسے ایکارلی۔

اس نے بے ساخت مسجد مندر کر جا کوسوجاء اس کے ذہن میں خدا کے کئی نام آ گئے اور وہ کئ ناموں سے پکارنے لی اورا بیک دفعہ پھراس نے عیسی کے خذا سے موت مانکی تھی، آیک دفعہ پھر،اس نے سوچا ، موت ..... یا چرخورسی ، کئی طریقے ، نہر ، کیالی اور چھ ..... میں .... بيد موت ميل اس کے اندر وہ خود جال اور تڑ ہے لگی ، درد ایک دفعہ پھر شدت سے اٹھا، کیا پھر سے اے موت کا انتظار کرنا پڑے گا،انتظار.....موت.....وہ جیسے کیٹے کیٹے کڑھک گئی،اب کون امر کلہ مہیں بچائے

"ميري شادي کي ڈيدي فکس ہوئی ہے۔" وہ ایسے اسے بتار بي تھی جيسے سزائے موت کی خبر سنا رہی ہویا پھرغمر قید کی عمارہ مسکرانہ علی۔

"كسے شادى؟"

"ا كلُّ ماه\_" كير خاموتي في مين حائل بوكي\_ "خُوش ہو؟" نا جا ہے ہوئے بھی او چھ بھی۔

'' خُود کے ساتھ کھیل رہی ہو؟''عمارہ کے لیجے میں فکری کھل گئی۔

'' پیتہلیں۔''عمارہ کے ہونٹوں پر حقیقت آگئی۔

ال شاہد ۔ "اس باراس نے بیت سیس مہیں کہا تھا۔ ''امرت تم بهت اچھی ہو۔'

" بين تنهين اليجي لك ربي هون، آج كي تاريخ تو لكه ليني حايي هي-"امرت مسكراني \_

"إمرت مهيس كهاوركهنا جاجتي مول ،كوئي مشوره كرنا بيتم س-"وه يكدم بنجيره موكئ تقى-" کو ۔۔۔۔ جریت۔

''امرت میں یہاں سے جانا جاہ رہی ہوں، میں سوچ رہی ہوں مجھے ان کے پاس چلے جانا عاہے، شاید میں بہتر ہے، جوسب مجھے کب سے مجھارے تھے، تہارے یاس یا پھر خالہ کے یاس ان كالمبر موكا-"اس في بيلى باراس كسامة اس كى مال كوفاله بلايا تفا-

ماهنامه حنا كنومبر 2014

عجیب غریب با تیں کر رہی ہو، کمال ہے۔'' "ابياكياكهدد بإعماره مي في "امرت كواتي الني كوكنرول كرنامشكل مواجار بالقاء ركشه محمر کی تلی کے اندر داخل ہوا۔ کھرے سامنے رکا، امریت نے کراید دیا اور وہ دونوں اتریں بیل بجانے پرای چلی آئیں عماره البحى تك امرت كوتھورر ہى تھى-

"اب يهان تومت عصه كرو، اندر چل كركر لينا-"وه نجر بنى، جب تك كيث كل چكا تها، عماره كواب فرار مشكل تعاب

علی کو ہر کو مج سورے پروفیسر عفور ال ہے، وہ رکشے میں بیٹے کرسید ها اسے کالج لیے آئے، ا بنے کا بج جہاں وہ بھی پلچر دیا کرتے تھے، پر دفیسر کے تعارف کی در تھی، انہوں نے علی کوہر کی للیم و کری حراتیں بنانا شروع کیں اور حبیب اگرم بنسا شروع ہو سمے ، انہوں نے کل کے لئے ی وی ما علی می اور نوکری کونوے فیصد امید دلائی می، دس فیصد پروفیسر عفور نے خود اسے دے دی، وہاں سے سے کر کے وہ جب باہرآئے تو بہت باکا پھلکا ماحول تھا، پروفیسر عفور بات کرتے کرتے مخبرتے کی سویت اور پر بات شروع کردیت-

" آج کا دن اپی ڈائری میں لکھ لوعلی کو ہر۔" وہ ہیٹ سر پدلٹکا کراسٹک تھما کراس کی طرف - ひきしとれる「産しりん」 " آج کیا تاری ہے۔" کھودن سے اس نے تاری نوٹ کرنا چھوڑ دی گی۔ "مہينے كى نو تار يح" برونيسر عفور نے نارس ليج ميں كما تھا مرعلى كو ہر چونكا۔ "مہنے کی نوے" انہوں نے مضبوطی سے پرونیسر کا اتھ تھا اتھا،اسٹاپ نزدیک ہے بس سامنے

ٹواز حسین کا تا تک، فنکار ،موت ،راز ، کی لفظ آئیں میں گذار ہوئے۔ وه كبنا جابتنا تفاميان ياكل بوسكة بوكيا؟ على كوبرير وفيسر غفور كو تعينينا بواجار بالقفاء عين سامنے

تواز حسین محورے کے پاس کو اتھا، سرخ آنکسیں لئے، جیسے رویا ہو، بہت رویا ہو، بہت زیادہ۔ "نواز حسین "علی کو ہراس کے قریب آیا۔

نواز حسین نے آ مے بڑھ کراس کے محلے لگ گیا اور رونے لگا۔ '' کیا ہے کون مر گیا۔'' بروفیسر عفور بو کھلا گئے تھے۔

'' کون مر گیا نواز حسین ''علی کوہر کا دل جیسے بند ہونے کو تھا۔

"وه مركبا، وه مركبا-"

"وبي جودوسرون كي آتكمون كو ياه لينا تها، جد بدايتي التي تعين ،اس في ان كي آتكمون میں موت دیکھی ، دیکھی تھا نا۔ "علی کو ہر بو کھلایا۔

"تمہارامطلب ہے فنکار۔" "ميرامطلب ع كبيراحدمر كيا-"وه تيول جيس ماكت بوكة لمح بحرك لي - (جارى م)

مامنام حنا كانومير 2014

"من تمہارے اس قیلے کی شدید خالفت کرتی ہوں ممارہ ان کے باس تم جانے کے لئے کسے رضا مند ہوگئ،ان کوجن کوتم مال تک مہیں کہ سکتیں،ان کے پاس جانا کیما اذہب ناک ہوگا تہارے کئے، البتہ تم ویے ان سے بات کراو، کوئی حرج جیس خوش موجا میں کی وہ، ترسی ہیں

"اس کئے کدان کی کوئی اور اولا دہیں اگر ہوتی تو یوں شہوتا اس کے الث ہوتا جہیں مہیں لکنا کہ ہاری یا نیں بہت خود پیند ہیں بہت مطلی، بہت لا پر داہ اور کسی حد تک بھی جی مجر کے۔''وہ كہتے كہتے رك كئ بهت سے بخت الفاظ منے ،كروے سے ادا ہونے سے بہلے اس كى زبان كروى ہوگئی اور امرت کی ساعت کڑوی ہوگئی، پیون اجا بک اندر آیا تھا، وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں، دفتر یں سےسب جارہے تھے، وہ دولوں بھی باہرنقل آس

"من اگر چل جادل امرت او برسید علی کو ہرکو ضرور دینا، ہرطرح کوشش کرے و کھے لینا جیسے میرے کئے کی تھی، وہ تو احسان فراموش بھی ٹہیں ہے، تمہیں سیدھے ہاتھ سے سلام کرے گا۔'' دہ دونوں کیٹ تک آئیں۔

) کیٹ تک اسیں۔ دومیں تہیں نہیں جانے دول کی عمارہ، امر کلہ بھی چلی گئی، میزی ایک بی دوست تھی، اب لگ رہا ہے تم میری پرانی دوست ہو، آج تو ہماری دوئتی ہوتی ہے آج بی تم ایک با تیس کررہی ہو۔" امرت نے رکشہروکا اور وہ دوتوں بیٹے کئیں۔

"علی کو ہرکہاں گیا آج ،اسنے دنوں سے کھر سے نہیں نکلا تھا ،اس کی طبیعت کیسی ہے؟" "وه فیک ہے، مگر بظاہر، وہ اتنا ٹوٹ گیاہے، تیباری امرکلہ کی دجہ ہے، ایک اوک نے پورے جِهان كونچايا بهوا ہے۔ "عمارہ يكدم كچھ لكن مي بوڭئ كلى ،امرت بنس دى، كچھ منث تك خاموشي چھا

"جم كمال جارب بي امرت؟ تهاد عر؟" " الى الم ايك كفرين جارب إن ميراب توكيا بوا، بعدين، يل حمين كفر حجود وول

دونہیں امرت بلیز ،اماں پریشان ہوگی، کوہر دھونڈے گا بچارہ۔" "تو دھونڈنے دو،تم بھی تو اسے دھونڈنے کہاں کہاں نگل جاتی ہو۔" وہ مسکرائی میہ کہتے

"مريس ات يريشان بيس كرنا وائل." " جانتي مون اس سي لتى محبت كرتى مو-"امرت بساخة كهد كي-"كياكيا؟" وه چونك كل\_

"پر کول، نے مل مزا آرہاہے؟" "امرت تم اتن بوى بوى باتنى كيے كه جاتى مو، بولئے سے پہلے انسان سوچنا بھى ہے۔"وہ

"ا پھی خاصی مہنگی پڑ کئی میددوس تو، پہلے ال دن ایک تو اغواء کرکے لے جارہی ہواویر سے ماهنامه حنا الكنومير 2014

.PAKSOCIETY.COM



والااس زندگی کو بھی نہیں بھے سکتا جوموک پر سے گزر رای ہے، پھولول کے خواب و سکھتے والا اے دائن میں خارو کھ کر پریشان موجاتا ہے، خواب کی او کچی اڑان ستی کوئیستی ہے نکال نہیں عتى، انسان كى آرز و جب حسرت بن جائے تو اس كا حاصل لا حاصل موكره جائ تواس كا مصطرب مونا بجائے، اسے جب اجبی بن کے پاس سے گزر جائیں تو انسان کیا کرے؟ وہ

وه پاس تقامیر بے توبیا حباس تقا مجھے وہ پاس تو ہے پر چھ خاص میں وه دور بواتو بياحماس بوالجح وبى سب كچھ تقاجوميرے ياس جيل جب خوامشات دم وور لرين او اصطراب بيدا موتا ب، برزنده انسان كى ندكى ملال كاشكار ب، کا کات کا ذره در ورز پر باہے ، سوک کے كنارے كرے يل بين كر زندگى كامفيوم مجھنے

## ناولت

مصطرب ہو گا، بیقرار ہو گا، بے جین ہو گا اور جب كونى بهت الإاس دينات وخصت موجائ تو، وواپناجس نے زندگی میں کسی بھی چیز سے زیادہ آپ نے اسے اگنور کرنے اور دھی کرنے كسوا كمهدديا تها، كمرايك دن آب كواحساس ہو کدوای سب سے اپنا ہے،آب اس تک سینے کی كوشش كرين اورده اس سے يہلے بى آب كو بميشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر اسے خالق تعیق سے جا ملے تو ایسے میں مال کے سوا کھے میں رہتا، اتا ملال كروح تك ارز جانى ب-"اكثر اليا موتا ب كروه كام جويم كر

كزرت بين اس كالبجيتاؤا بالتم كے ساتھ ساتھ رهندا اچانا ہے، کیلن وہ کام جو ہم نہیں کر گزرتے اور ٹائم کرر جاتا ہے، اس کا پھیتاؤا وہ تمام عمر ہمارے دل کو تکست سے دوجا رکر تار ہتا ہے۔ مپہلی ملاقات میں اپنا اسپرینائے والوں



RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

مجه سے ہوئی بس پیرخطا من نے تھے جا ہاسم حبي حبي كردلي ربي توفي يميرهم اور يجر بيزم كرليعا عين نه جاهت بھی ہو کی کم مجصان آنسوؤس كانتم

كرجل رباتحابهم سيدمير بيموبائل كالبيلس فتم مرف ایک مہیں "ہی برتھ ڈے" کینے کے

تکلنے کا منظر کون سے موہموں کوامر کرتا ہے؟ شاہ لفقوں کی قید میں نہآ سکے بھین کچھاحساس الیے ہوتے ہیں جو حرفوں کے عماج تبیل ہوتے۔ بنيال بيل بحي وه تمام خوبيال تعيس جوفرزان مين ميس، فرق تها تو صرف خركر مونث كا، تهام عادات شوق، پند ما پند، سوچ اور ظاہري باطني خوبصورتي ،سب مجمدا يك جبيها تعا، ليسللي بإل. ينك يلك نين عش، دهيمه لجد، دوسرول كالكليف میں دیکھ کرخود اس تکلیف کو برداشت کر کے رو دینا،خودمشکل میں ہونے کے باد جود دوسرول کا مشكلين آسان كرنا ، دوسرول كي مدوكرنا ، دوسرول کی خوٹی کی خاطر ایل خوثی قربان کر دینا کی تو محل

مل في كيام تحوي عار

"نینان! ناراش مو؟ اینے بیٹ فریند سے؟ ویکھو پلیزتم ناراض مت ہو، جبتم ناراض ہولی ہوتو میں چین سے بیٹے میں سکتا، بار میری مچھپور آئی ہوئی میں ، اہیں بھی آج ہی شایک كرنى مى ميں بس ان كے بيھے بيھے شارز با موكيا تفاورنه يس مهين يقينا كال كرتاء تم تين جائنیں ڈرائیونگ کے دوران کتنا کی رہا تھا میں

د كھے، كھفى كارۇز تے اور كھين دعا تين شامل تعين، وه بهت خوتي تعي، پھر جب موبائل ير فرزان كى كانى مس كالزديكيس توفوراً كال كرف کلی، پرخیال آتے ہی فون رکھ دیا کہ" ساری رات نہونے کے باعث اب نیند حاوی مو ک اس کئے ابھی ڈسٹرب نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ وہ اٹھی بھوک کے ستانے بر چن میں مس کی اور چن تیمور قرانی کرنے کی جیمور فرانی ہونے میں كافى در مى، اس لئة اس نے پر سے موبائل تفاما اورتمبر ڈائل کر دیا۔

"بيلو" فينرس بوجل آواز كانون س

"بيلو فرزان! آني ايم سوري يار-" ال ے پہلے کہ وہ مجر سے شروع ہوتاء نینال نے محراكر بات كاث دى۔

" كونى بات سيس فرزان! ميس آب ك مجوری جھتی ہوں اس کئے میں آپ سے اراض

> "-you are so sweet" "اچھااب بول بھی دیں۔"

"أف، مجھے سالگرہ وٹن کریں نال۔"

"اوہ اچھا، بین برتھ ڈے یاں تم جیو بزاروں سال۔

' دہبیں جھے ہزاروں سال مبیں جینا۔'

ده کیونکه میں خود کو بوڑھی ہونا میں دیکھ

"باباتم لؤكيال بهي نا بس-" فرزان كا فهتيه آؤث آف كنثرول تعا-''اجھا خبر میرا برتھے ڈے گفٹ کہاں ہے؟'

" اول اكما علي مهين؟"

لئے ، تم بھی کیا سوچتی ہوگی کدووت کے بعد پہلی الكره ب وه بهي بعول كياء مجهة تمهاري سالكره اجھے سے یادمی سین یقین مالو میں چیس گیا، میں ب سے پہلے وش کرنا جا بتا تھاممہیں لیکن اب الا اللا بي جيم يس سي آخر يل مهين وأن كررها مون، ديمو نيان! ميري ي حيثى كا اندازہ سیل سے لگا لوکہ میں نے آج تمہاری ہبوس سالگرہ پر ہیں گریٹنگ کارڈز تمہیں جیجے بن، پليز مان جاؤ نال، تم جيسي دوست ملنا بهت مظل ہے اور میں وہ لی انسان ہوں کہ جے بن اللَّه تم جيسي دوست مل، تم الجلي سوري بوك، مين منج تنهين فون كرول كاءا يناخيال ركمنا اور مال رانكره بهت بهت مبارك مورتمهارا بيث فريند

اتنی کمی چوڑی اور بہت می وضاحتوں کے ساتھ میل لکھ کر اس نے نیاں کے ای میل الدريس يرميند كردى اورسكون كاسانس ليا، پر بھی دل تھا کہ مسلسل نے چینی میں مبتلا تھا، وہ رات كانى در ب سويا تماليان مع كياره بي بحر ے حاک افعا اور موبائل ماتھ میں کیتے ہی تمبر تما ڈالا، بیل سلسل جارہی تھی لیکن ڈون کسی نے یک نه کیا، نیمال ابھی تک سور ہی ہوگی ، حیار یا چ بارفون کرتے کے بعدوہ پھرے ٹیم دراز ہو گیا، نیال جب سو کرانگی تو واش روم سے فارغ ہو کر ب نے پہلے اٹی میل چیک کرنے کے لئے نيث آن کيا۔

"شاید فرزان نے میل کی ہو بفرزان استے الملكوتو ميس كه ميرى برتھ ڈے بھول جا س-وحر کتے ول سے نیك آن كيا اور بيس كرينگ کارڈز کے ساتھ ہی الگ ہے ایک میل دیکھ کر حرانی اور خوشی سے اس کا مندھل گیا، اس فے جلدی سے میل بر هی اور ساتھ بی تمام کاروز

مامنانه حناق نومبر 2014

یس عموماً دو باتیس بهولی بین، ایک تو به آدمی کسی

کے ظاہری حسن بر شار ہوجاتا ہے اور دوسرا بیک

بالمنى حسن آدمى كولسي فخصيت كالسيرينا ديتا ہے،

فرزان ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ باطنی حسن کی

وولت مع محمى مالا مال تفاء لائث كرين آ تحصيل،

کورا رنگ ، تھنے سیاہ بال ، چوڑے شاتے ، یہلے

ہونث، لیلی مجی ناک اور بمیشہ ملی می برقمی مولی

شيو ميں وہ قيامت و صاتا تھا، دوستوں كے لئے

ہروتت مددگارین کرسامنے آنا، ہردھی انسان

سے بیار کرنا اور ای طرح کی بہت ی خوبیاں اس

کے باطنی حسن کو جار جا ندانگائی تھیں، سیے پیار پر

اسے دل کی گہرائیوں سے یقین تھا، وہ انگئی طرح

جانا تھا کہ آج کل کے دور سے سیا پار ملنا کویا

زین آسان ایک ہونے کے پرابر ہے لیکن اس کا

یقین تھا کہ اس دنیا میں کہیں نہیں نہوئی ہے جو

اس کے لئے بہت ہی الحیش ہے اور وہ ایک دن

ضرورسامنے آئے کی واس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی

شب برافتك بهان والي يحمي على بوت

این ذات کے اجرے کشن سے وہ پیار کہاں

اوروں کوم کانے والے چھ کھ یا کل ہوتے ہیں

ك انظار مي اس قدركم موجاتا بكرات

احساس تكتبيس موتا كدوه رائث لائف بإرشراس

کے باس آیا بھی ، تھہرا بھی کیکن وہ اینے انتظار

من اس قدر محوتها كهاي رائث لائف بارتزكو

پیچان بھی نہ سکا اور پھر وہ انظار ملال بن جاتا

ے، آنکھول کی دہلیز سے خوابوں کے جنازے

اكثر انسان البيئي لئة رائث لائف يارنز

بيارجن كوبو جائے ان كوچين بھلا كب ملتا

رائك كرل كاا تظاركر في الكين ..

سیجئے۔'' وہ پریشانی کے عالم میں سکریٹ یہ سكريث سلكا ربا تها، شهروز بهاب ازاني جائ کے دوکی تھا ہے اس کے نزدیک چلا آیا تھا۔ ''لو چائے کی کر دماغ کو سکون دو۔'' فرزان نے کب لے کر سائیڈ پر رکھ دیا تھا اور ریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ کر بولا

''شهروز بار! آج ہے پہلے بھی ایسانہیں ہوا، وہ بنا بتائے فون سوچ آف مہیں کرلی ،ایے ہریل کی خردی ہے تھے، آج دودن ہو گئے ہیں יוש בו לפט בת אישים-"

'' فكرمت كر، انثاء الله سب مجه نحيك عي ہوگا اولیے ایک بات تو بتا؟ "شہروزنے جائے کا سيب ليت ني ابنا منه كھولا تھا، فرزان البھي بھي ریشان بیناسکریٹ کے کش لےرہاتھا۔

" يدوى محص كهيل اور جاتى دكھاكى دے رای ہے، کیا یہ کے ہے؟" فرزان نے ہلی س مطرابث لیول پرسجانی اورسکریث کوالیش از نے سے مل کر جائے کا کب اٹھاتے ہوئے کہا۔ "نیناں اور میں ہیٹ فرینڈ زہیں ،اور

"Are you sure" '' پاں ادر میری بہت اچھی دوست ہے اور ہمیشہ رہے کی ، وہ یقیبتاً بہت اچھی ہے، کیکن میری مس رائث ہیں۔" "You never know بوسکا ہے

يى تىمارى مس رائك مو؟" "میں یارا میں نے نیناں کے بارے میں اس طرح مجمى سوچا بى مبين، بس لا ولى دوست ہے میری، دوی کے لحاظ سے بہت انجھی لکتی ہے بجھے، کیکن پیارمحبت ،اس کحاظ سے ہم دونوں اک

" بھائی صاحب آج کھانا بنانے کی باری آپ کی ہے، پیٹ میں جو ہے دوڑ رہے ہیں اور البھی تک کھانا بنے کے کوئی آ ٹار دکھائی ہیں وسے رہے بچھے، چھوڑو یہ نبیف اور جا کر چن کوسلام کرو۔''فرزان منہ چڑاتے ہوئے نیناں کو ہائے بول كراته كمرا موا تها، چن مي جاتے بى اس نے بریانی کے لئے چلن فرت کے سے نکالا اور اسے كام مين معروف موكيا، شهروز سكريث مونول میں دبائے کئن میں چلا آیا تھا، فرتیج میں سے آس كريم فكالح عى اس في فرزان كي كنده يرباته ركدكها تفا-

"يارا أس بار برياني عي بنانا، يجيلي بارك طرح مجرى سي-"

فرزان اسے محور کررہ گیا، جبکہ وہ قبقیہ لگا تا موا واليس لا ذرج مين آبيضا تها، فرزان اين بائه اسٹڈیز کے لئے چھلے دوسالوں سے لندن میں مقیم تھا، ایک ہی ایار شنٹ میں یا چ سے چھ لا کے رہائش پذیر ہے، تمام لا کے یا کتان کے مختلف شہروں سے تعلق رکھتے تھے، ایک تکا یونیورٹی میں زر تعلیم اس گروپ نے باہی مشورے کے بعد ایک ایار شف میں مل جل کر ربهنا شروع كرويا تها، سب لوك بل جل كركام كرتے اور خوب مله كله كرتے ، ان سب ميں ایک فرزان تھا جو نیناں کے آن لائن آتے ہی ایک کونے میں دیک کر بیٹے جاتا۔

آج دوسرادن تعاموه آن لائن تبيس آئی تحل ا اس كا فون بحي ميس آيا تها، فرزان كافي يريشان تھا، ہرآ دھے کھنٹے بعد وہ لیپ ٹاپ آن کر کے ای میل چیک کرتا اوراس کی ای میل نایا کر مایوس ہوجاتا ، تبر سلسل ڈائل کرنے پرایک ہی ہی ملا " آپ کے مطلوبہ تمبر سے جواب موصول مہیں ہو رہا، برائے مہریاتی کھے در بعد فوال

"آپ کی دعا تیں۔" "وہ تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، کچھ اور " فیس آب نے وش کر دیا یہ میرے کتے سب سے بڑااؤرانمول گفٹ ہے۔'' پھر وہ دونوں ادھر أدھر كى باتيس كرنے لگے، ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی نون کرتے تو رو سے تین کھنے گزر جاتے اور احساس تک نہ ہوتا، آن لائن ہوتے تب مجمی وقت بیتنے کا

" بعد ب فرزان! كل مارب كالح من بون فائر ہے، ڈائس بارٹی بھی ہو کی لیکن مجھے والس بارنى سے شديد نفرت ب،اس لئے ميں نے جانے سے اٹکارکردیا۔" "بول اجِها كيا-"

ایک سال برانی دوئ مرکزرتے دن کے ساتھ مزید گہری ہونی چل جارہی تھی ، نیتاں کا بج سے والی آتے ہی نبیط آن کرکے بیٹے جالی،

احماس نه ہوتا۔

دوسرى طرف فرزان بھى موقع ياتے ہى آن لائن آ جاتا، دونول کھنٹول ایک دوسرے سے اس طرح سے ہاتیں کرتے جیسے نجانے کتنے برسوں بعد دو چھڑے ہوئے دوست ملے ہول، فرزان کے دوستوں اور نیٹاں کی سلھیوں نے اس دوستی کو

لجحاوري رنگ ديناشروع كرديا تحار ''ایے حجیوڑ دے نیٹ کا پیچھا، جب ریکھو نبيف، جب ديڪھوٽون ، کوئي اور کام جيس ہے کيا؟' فرزان کے دوست شہروز نے سکریٹ سلگا کر لمیا تحش کیتے ہی جملہ اچھالاتو وہمصروف انداز میں لیب ٹاپ کی اسکرین پرنظریں جما کر جوابابولا۔ ' کیوں بھٹی انتھے کیا پر اہم ہے؟"

دوے کے بارے میں ہیں سوچے۔ "شہروزنے

کب سائیڈ پر رکھتے ہی سکریٹ ہونٹوں میں

کئے ،اگر بیصرف دوئتی ہے تو اتنی قلر کیوں کررہا

میری، فلراتو ہو کی ہی نا، تو اگر دو دن کے لئے

غائب ہوجائے تو تیرے لئے بھی اتن ہی فکر ہوگی

ر ہاہوں، بیصرف دوئی ہیں ہے، میری چھٹی حس

كهدرى ب، آم عاكر پي اور بى مون والا

ہے۔"شہروزنے اسے چھٹرا تو وہ اسے نظر انداز

" بيلوالسلام عليم! جي فرزان سے بات مو

"اوہ نیناں جھینکس گاؤ کہ آپ نے کال

ی ، بائے دی وے اتنے دنوں سے کہاں عائب

تھیں آپ؟ "نیٹال کوفرزان کے دوست کا اس

تدر نری ہو جانا عجیب سالگا تھا، مجمی وہ مجھکتے

"مين شهروز بات كرربا مون، فرزان كا

روست الميلي يلى فرزان ازفيكنگ شاور، وه محصلے

دو دنوں سے کائی بریشان تھا آپ کے لئے،

یقین جائے ایار نمنٹ کے کونے کونے میں آپ

كانام كونج رباتها، نينال كبال كي، نينال في كيل

"جيآڀ کا تعارف؟"

كرك جائ كاكب مندس لكاجيفاتها-

"اجھا، پھراتنا فكرمند كيوں ہے اس كے

"كيا بات كررها بي يار، دوست ب دو

"اجما اجما نمك ب، كين من تخم بول

دباتے ہوئے اسے انداز میں کہا تھا۔

مسرا كررسيور افعا كركان سے لكايا تعا، اس سے سلے کہ وہ ہیلو کہتی، دوسری طرف سوالوں کی برسات شروع ہوگئی گی۔ "كيا مو كيا مهبيل اجا مك؟ دو دن تك ماسيطل كيون ربي؟ وُاكْٹُرز كيا كِيتِ بين؟ ابتم ليسي مو؟ اپنا خيال كيول مبين رگھتى موتم ، لازمي كِهِ النَّا سيدها كما ليا هو كا، بنَّادُ مجھ كيا هوا تھا مہیں، تم سے لوچھر ہا ہول، کچھ بولو، جواب دو 'اُفِآپِ مجھے بولنے کاموقع دیں گے تو يكه بتاؤل في نال-« كيا بوا تفالمهيس؟" ''بس تھوڑی کمزوری ہوگئی تھی اور مگرین۔'' " کیا گرین یہ پراہم تہیں کب ہے ہے، يبلغ في ال كالبحي ذكر بين كيا مجه ي " " كونك ببلے يد برابلم تھي بي نبيس، بس یا تک ہی اشارٹ ہوگئی، خبرآپ فکر کریں ،اب مِن ما لكل تُحبِك بهول ـ" الم ''فضول کی سوچیں مت سوچا کرو،ای کئے ر برابلم اسارف مولی ہے مہیں۔" ''میں کہاں نضول سوچتی ہوں ، بقول آپ کے میرے ماس د ماغ توہے ہی کہیں۔" "بول دوا ٹائم پر لےرای ہو؟" " اور پھر محسنوں " اور پھر محسنوں دونوں کی نوک جھونگ چھتی رہی ، ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تما الزناءرو خصنا منانا سب يميى سب چلتاريتا تھا۔ **ት** ተ

ہورہاہے، بعد میں بات ہوگی ،بائے۔'' اس کے منہ پرفون ٹھک سے بند کرتے ہی وہ جائے تماز اٹھا کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا، د دسری طرف نیژان ہیلوہیلو کرتی رہ گئی تھی ، ایک بار پرے تبر ڈائل کیا تو دوسرے دوست نے فون یک کرے فرزان کے تمازید سے کی خردی تو اس نے ربیور کریڈل پر رکھ دیا، چھ در کمری موچوں میں مم رہنے کے بعداس نے اینالیب ٹاپ سنجالا اور میل لکھناشروع کی۔ ِ" 'ریسوں کا بچ جاتے ہی عجیب می طبیعت ہو، ا کی می ایک دم چکرانے کے اور پھر آنھوں كرمامة اندهرا جها كيا، جب بوش آيا تو خودكو المسل كروم بس ياياء مى ديدى يريثان سامن صوفے پر بیٹھے تھے سر درد سے بھٹ رہا تھا اور ایک دم چر سے اٹھوں کے سامنے اندھرا جھانے لگا تھا، دو دن تک ماسپلل میں رہی اور آج ہی ڈسچارج ہو کر کھر لوٹی ،خوشی خوشی آپ کو كال كى يرآب نے يوجها تك بين كركيا متله تها، تفیک ہے آپ کی ناراصلی بجاہے، پر بیس بھی کیا كرني ، نه ين انٹرنبيك كى مبولت، مجھے تو اين ہوش تك يس مى ، ايك بار چر الى ايم سورى ، ير اس میں میری کوئی تلطی کہیں تھی ،طبیعت مجھ سے يوچه كرخراب بين بولي هي، ورنه آب كويملي بي اطلاع دے دین، جرآپ کی ناراسکی حتم ہو جائے تو مجھے کال ضرور کرنا، میں انتظار کر رہی ہوں،اہابہت خیال رکھنابائے۔" تفصیلاً میل لکھتے ہی اس نے سینڈ بٹن بر

'' ہاں تو مت بتاؤ، اوکے ظہر کی نماز کا ٹائم

کلک کیااور کیب ٹاپ ہند کر کے سائیڈ بنیل پر رکھ دیا، اے ہم دراز ہوئے بشکل یا یک مند ہی گزرے تھے کہ سائیڈ تیل پر پڑے فون کی مسی ن اللى كالل آئى يراس كالمبرد يكفت بى اس نے

مہیں کی، نیناں کا فون سوچی آف ہے، نیناں، "أف، ليج آكيا ب فرزان، بات لیجئے۔''شہروز کی ہا تھی من کرا ہے ایک دم ہلی آ الله می افرزان شمروز کو محورتے ہوئے اپنے کیلے بالون من باتھ پھيركر بالسنوارت مونے كارا ليس كان عالكا كربولا تفاـ

"السلام عليم!" جبكتي آواز بين سلام كيا حميا تفاجكه جوايا كمرى بجيدى كامظامره كيا كميا تفا\_

"كيامطلب كيول؟" "اوكى تال مورى"

"دسوري كس لتع؟"

"أف فرزان، كيا مو كيا ہے؟"

"كيابواي؟"

''احیما بابا سوری بول تو رہی ہوں۔'' جواہا کائی در خاموتی حیحانی رہی تو نیناں ایک بار پھر ہے بول پڑی۔

" آپ بوچیس مے کہیں کہ میں دو دن تک كهال غائب ربى؟"

" موگا كونى كام، ميس كيون يوچھون؟" و د تبيل يو چيس ميع؟"

"اوکے پھر میں بھی نہیں بتاؤں گی۔" "ميس يو چه بي ميس ريا-"

''تو میں کون سابتارہی ہوں۔'

منتے ہوئے اس سے بدکہا تو وہ مزید محراتے ہوئے کویا ہوئی۔ " مال، ہم دونوں نوک جمونک نہ کریں تو مزه بي بيس آتا-''ہوں، نیناں! میری مانو تو فرزان سے اہے دل کی ہات بول دو۔" "كون ى دل كى بات؟" نيزال نے نہ مجھ آنے والے انداز میں کہا تو اس کی سلھی مسکراتے يوع كويا مولى-"ارے بابا کی کہتم اسے پیند کرتی ہو۔" "اس میں بتائے والی کون ی بات ہے؟ فرزان کو پہلے سے ہی اس بات کا پہتہ ہے۔'' ''اچھا تو پھراس کی طرف سے کیا جواب "كما مطلب كمياجواب ملا؟" "اُف بوقوف لای ، میرے یو چھنے کا مطلب بیہ ہے کہ کیاوہ بھی تمہیں پہند کرتا ہے۔' "( [ اوركما؟" "واه ..... گريف ..... تو پرديس بات كى ہے؟ با کتان کب آ رہاہے وہ؟'' "تو یوچھو نا یا کل لڑی ، ہائے کی کتنا مزہ آئے گاتمہاری شادی بر۔ "نینال نے اے خوش ہوتے دیکھ کرجیران کن انداز میں یو چھاتھا۔ "ایک منف ایک منف، به میری شادی كهال على مين فيك يوى؟" "تمهاری اور فرزان کی شادی<u>"</u>" " میں اور قرزان صرف بیٹ فرینڈ ہیں ،

ك طرح الرية رية بولى "

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

"تم رونول ہر وقت Tom& Jerry

كاع ميں كيفے كے باہروہ ائي ايك سلمى

کے ہمراہ کھاس پر بیھی اور فیرزان کی نوک جھونک

کے تھے سنا کرہس رہی تھی بھی اس کی فرینڈ نے

" بالكل مت كرنا ، ليكن ايخ دل اور ومارخ کا کیا کروگی، جس پراس محص نے قبضہ کر رکھا ہے؟" نیٹال اسے کھور کررہ کی تھی، کھر آتے ہی اس نے فورا کرے بیج کے اور پر بیڈر یا وراز ہوگئ، رسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور تم الياآب كام سے-" ڈائل کیا، دوسری طرف سے دوسری بی تل م "كيابات ب، بهت داؤن لك ربي جو "او کے غیال، جسٹ آمنٹ ' وومنٹ کا انتظار کرانے کے بعدوہ واپس فون برآیا تھا۔

اب تو فرزان کے دوستوں اور نینال کی

''جلدي حچوژ دول گا، ژونث وري-'' "اجها،آپ کوایک بات بتالی تھی۔" "آج ناں، میری فرینڈنے بھے کالی تک

"ووائتی ہے کہ۔" پھراس نے اے تو زیر ساری کہائی فرزان کو سٹا ڈالی، وہ چند محول کے کئے سنجیدہ ہوا تھااور پھر ہات اڑاتے ہوئے مسکرا

"م مربات كوخود يرطاري مت كرديا كروه ا میچو نیلی بیرسب لوگ جلتے ہیں جاری دوئی ہے، ای لئے کھ جی بول دیے ہیں ریلیس "نیال بهی مسکرا دی تھی اور پھر إدھراُدھر کی ہاتیں شروع کر دی تھیں، فرزان سے بات کرنے کے بعدوہ ہالکل فریش نظر آ رہی تھی،فون بند کرنے کے بعید بھی وہ کانی دریتک رسیور ہاتھ میں تھاہے سکرالی

سلھیوں نے بیروز کامعمول بنالیا تھا، ہر ہات پر ان دونوں کو ایک دوسرے کے نام سے چھیڑا حانے لگا تھا، فرزان تھوڑا پڑ چڑا سا ہو جاتا جب که غینال مسکرا کر ٹال جانی ، آج مجھی وہ کھڑگی میں کھڑی تاز و ہوا کے جھوٹوں کو سائس کے ذر لیے اپنے اندر مینج رہی تھی، سامنے درخت پر چھوٹے سے لال پھول کو دیکھتے ہوئے وہ ای كے بارے يس سوج ربى مى ، يكھ بى دريش فون کی بیل بچی تو وه تقریباً دور کی ہوئی قون تک چیکی، دوسري طرف فرزان تها، فرزان كي آواز سنت بي وه هل الفي محى ، تعورى در خوشكوار مود من بات كرتے كرتے وہ ايك دم ناراض ہوكر بول كى-"آب میری بات مہیں مالیں محے نال،

او کے قیک ہے،اب بات مت کرنا مجھ سے۔" ''نیزاں، کیا ہوجا تا ہے مہیں، کہا نال چھوڑ

"آج آب يرامس كري جھ سے كدآج آب این سکریش کو بمیشد کے لئے الوداع کہد ویں مے۔"اس نے منہ بسور کر کہا تو فرزان بھی بحدين كرلاذ سے بولا۔

''اوکے بابا کیکن تم ناراض تو مت ہو،تم جاتی ہو جب تم ناراض ہولی ہولو میں چین سے بین ایس سکتا۔" نینال مسلرا دی، کالی در خود سے الانے کے بعد بھی اس نے میں کہا کہ "ہم دونوں بيث فريندز بن اور لوك غلط مطلب ليت

آسته آسته دن گزرتے محص يعني تين مينے كزر كئے، نينال نے اے دعدہ ياد دلايا تھاليكن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، ہر باراس کے او حھنے یرٹال جاتا اور ایک دن اس کے زور دیے برایک

"نیناں، کیا ہو گیا ہے مہیں، میں نے کہا تا چور دول گا۔ 'وہ بہت مہم کی حی-

دوستوں نے فرزان کو نینال کے نام سے بہت زیادہ چیٹرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ ہے وہ خود کو یقین دلانے کے لئے کہ وہ نیٹاں کا صرف اجھا دوست ہے اور کوئی پیار ویا رہیں کرتا، نیناں ہے کھنجا کھنجا رہنے لگا، نیناں نے اس کے تھنجاؤ کو بہت گہرائی سے محسوں کیا تھا۔ "کیا میں بیار ہے؟" وہ خود سے سوال

وہ جھے اکنور کرتا ہے تو جھے سے برداشت تہیں ہوتاء دیوائی ہو جاتی ہوں اس کی آ واز سننے کو رويتي مول اور وہ ہر بار اكنور كرتا ہے، وہ ايما کوں کررہا ہے، وہ جان جی می کدوہ One

اس سے آگے اور چھولیں۔" "ارے اجھی تو تم کہدرہی تھی، کہتم اے " ال الولاكك كرف كا مطلب بيه بر كربيس كەلىك دوس بے كوپياركرتے ہو۔" '' دفع ہوجاؤنیٹال کی بچی میرے سارے

ار مانوں پر یالی چھیر دیا۔'' ''تو حمّ نے کہا تھا کہ جاگتے میں ہینے

حراميري ايك بات اين بلوسے باندھ لو،اس میں کوئی شک میں کہتم دونوں ایک دوج کو پند کرتے ہواور پار بھی کرتے ہو، مرتم اس یارکومانے سے اٹکارکرری ہو۔"

''وی آرجسٹ جیٹ فرینڈ زاو کے۔' "ال بال بعد إوراك بات تم بهي جان لو، کہ ہر پیار کی شروعات دوئی سے بی ہولی

تم كيول باته دهوكر ميرے يتھے يو كئ

''اس کئے کہ تم قبول کرلو۔'' "مرايا کھے بی اليس-" " الله اليا يجه البيل ب، جمي تم بروت فرزان کے نام کی سبع پڑھتی رہتی ہو، جب دیکھو فرزان فرزان فرزان ،اکریه پیار نه بوتا نال تو ہر وقت اس كے نام كاوردندكر في تم-" "ايا كهيس ب

'' جا کر کسی اور کو بیوتون بناؤ، مجھے بیوتون بر کزمبیں بناسکتیں تم ، یہاں موقع دیکھامبیں وہاں شروع ہوگئی،آج فرزان نے ایسا کہا،آج بیہوا،

" الله على ب، آج كے بعد مين تم سے فرزان کا ذکرتک کروں گیا۔'

ماهنامه حنا الكن نومبر 2014

كال رسيوكر لي ني هي-

"وعليم السلام ليسي بو؟"

"بس تھوڑی تھکاوٹ ہے۔

"بول كيمار با آج كادن؟

"معک بول"

"بس ایے بی۔"

"كابواتها؟"

ہیں، چھوڑ کیوں مہیں دیتے؟"

"جيور دول گا-"

كرآيا ہوں۔"

" کچھ مبیں سکریٹ کی خالی ولی منہ چ<sup>ا</sup>

''اف فرزان، آپ بہت سمو کنگ کرتے

رہی تھی، دوست سے ادھار پر ایک سکریٹ لے

"تم تھوڑار پیٹ کرلو<u>۔</u>"

« مبین آنی ایم او کے۔ "

''جی نہیں، فرزان تو سمی کے ساتھ بھاگ گیاہے۔'' ''کیا؟'' نیناں ایک دم چوکئی تھی۔ ''کہا ہا کیا ہوا؟ اتن چونک کیوں گئی؟ تم بہت بے وفالوکی ہو، میری آواز تک نہیں پیچانی اور جیٹ فریڈ کہتی ہو۔'' اور جیٹ فریڈ کہتی ہو۔'' اس کی جان میں جان

داہں ہی۔ ''ہاں جی بولومیڈم۔'' وہ بہت ہی خوشگوار۔ موڈ میں تھااورا کثر وہ نیناں کواس طرح بیوتوف بنا کرمزے لیتا تھا۔ بنا کرمزے لیتا تھا۔ '''مچھہیں بس آپ سے بات کرنے کودل

چاہ رہا تھا اس کئے نون کر دیا۔'' ''اچھا ویری گڈ، میرے پاس تمہارا لئے ایک گڈ نیوز ہے۔'' ''۔' کا نا'''

" چلو تچور و جانے دو۔" اس بار بھی اس نے نیناں کو بڑے طریقے سے ستانے کی شمان رکھی تھی۔

''بیرکیابات ہوئی بھلا، جھےابھی بتا تیں۔'' منہ بنا کر یولی۔

''ارے ایبا کیسے بتا دوں بتم تو انجھی طرح جانتی ہو کہ تہمیں ستائے بنامیرادن بیں گزرتا۔'' ''نرزان پلیز۔''

"اچھا بابا ٹھیک ہے، بنا تا ہوں بنا تا ہوں دھیرج رکھور، بہت بے مبری ہوتم۔" نیٹال مسکرا دی تھی اور پھر فرزان نے اسے اپنے پاکستان واپس آنے کی خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے اچھل دی

ڈیڑھ سال ہو گیا تھاان کی نیٹ دوئی کواور دوران دونوں نے میلو اور فون کالز پر ہاہ کر کرکے اپنی دوئی کو اتنی پروان دے دی تھی کہ کے لیے بال اچھنیں لگتے۔'' ''لکین حنا کو مجھ پر لیے بال اچھے لگتے ہیں۔'' ''اچھالیکن مجھے آپ کے لیے بال اچھے نہد کا ہے۔''

''اچھالیکن مجھے آپ کے لیے بال ایکھے نہیں گلتے ،آپ کٹوادیں۔' ''نہیں، حنا کے گی تو کٹوادوں گا۔'' ''میرے کہنے پر آپ نے سگریٹ بھی نہیں چھوڑی، بال بھی نہیں کٹوارے اور حنا کے کہنے پر۔'' وہ ابھی بات مکمل ہی نہ کریائی کہ وہ بول

" We love each other" دل ورانی میں کہیں گم ہوگیا تھا،اس کی آتھیں نم ہو گئا تھا،اس کی آتھیں نم ہو گئی تھیں نم ہو گئی تھیں، بشکل ہات کر بائی اور پھر اندھیرے کمرے میں بیڈ پر آڑھی تر چھی لیٹ گئی اوراپنے دل کوٹو لنے گئی۔

公公公

ایک بس! مجھ پر ہی لازم ہے! ''دیکھوچھوڑنے والالوختہ میں میں مجھی ہوں نہیں، بس مجھی عصہ آجاتا ہے، جو لوگ بیارے لگتے ہیں انہیں عصیہ آتا ہے اورتم مجھے

میں، ہیں بھی بھی غصہ آجاتا ہے، جو لوک پیارے لگتے ہیں انہیں غصہ آتا ہے اور تم جھے پیند ہو، میری سب سے اچھی اور انو تھی لاڈلی دوست اور ہاں ایک کان کھول کر من لو کہ میں اپنی شادی کی تمام تیار میاں تم سے کراؤں گا تجھی۔' وہ بہت ہی اپنائیت سے بولا تھا۔

''فرزان! میں شاید آپ کی شادی پر ندآ سکوں، کیونکہ تب میں ہائر ایجوکیش کے لئے اندن چلی جادک کی اور پھر میں ای پڑھائی کے دوران کمیے آپ کی شادی انمینڈ کرنٹتی ہوں۔'' وہ دھیے ہے مسکرا کر کویا ہوئی۔

''فکرمت کرو، میں اپنی شادی کی ڈیٹ جمی فکس کرواؤں گا جب تم فری ہوگی اور ویسے بھی ابھی اوک ملی نہیں، دعا کروجلدی سے مجھے میری Miss right مل جائے۔''

Wiss Figi کی جائے۔ ''آمین انشاءاللہ آپ کو دنیا کی سب سے

الچھیاڑی ملے گی۔'' دونوں طرف خاموثی چھا گئی تھی، پھر پچھ لمحوں بعد وہ بولا۔

"اچھا سنو! میری ایک نئی دوست بنی ہے حنا، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے پیار ہونے لگا ہے۔ "شاید دل میں کچھ الحل ہوئی تھی لیکن وہ سنجل کر ہوئی تھی لیکن وہ سنجل کر ہوئی۔

"اچھا، اچھی بات ہے، ہوسکتا ہے یہی وہ

"بول-"

"میں نے ابھی فیس بک بر آپ کی نئی تصور دیکھی تھی،آپ نے بال لیے کیوں کر لئے ایٹے ہوئے ہیں؟ پلیز کٹوا نیں انہیں، جھے لاکوں side love میں مثلا ہو چک ہے، وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ اس کے خیالات کو ذہمن سے نکال دے کیکن جب بیار ہو جائے تو دل و دماغ مجھی قابو میں نہیں آتے۔

**ተ** 

مبت کے مجھی جذبوں کو دل کی خوب صورت شاخ پیہ تحریر کرنا اور تمہارے گیت گانا

کیافظ مرے فرائض میں بی شائل ہے؟ تم سے بات کرنے تو بنا

شنبی کوسو جنے رہنا کیا بیساراقصور

صرف میرا ہے؟ اگرتم ہے بھی ملنے کی خواہش ہوتو!! انسال طرح کی کھیا:

درواز ہسوالی کی طرح کھٹکھٹانا صرف میری ذمدداری ہے؟

تمہاری کوئی خواہش! تشندہ جائے

تواس په غمز ده مونا بهت رونا!

میری قسمت میں لکھاہے؟

كـاًب جان وفا! تمركو

میرے جذبات کا احساس بی کب ہے؟ میرے جنون کے اس صحرات

يرے، رائے ان تم كور بطار كھنے كى

ضرورت ہے نہ پردا ہے میری سانسوں پہ ہر لحظہ ادای کاڑھنے والے

جھے بس اتنا ہتلا ڈے کر کرا؟

خوابوں کے اس وریاں جزیرے کی حفاظت

ماهنامه حنان نومبر 2014

" بهون اوراس کی پرسنالٹی کیسی کلی تنہیں؟"

ہے یہ میں تصور د می کرمیس باسلی۔

والى، بالكل وليي جيسي مين جا بتنا تھا۔''

مجھی پریشانی تو ہوئی ہے تال۔

"اللي ب، ديسن ب اور نيچر وائزليسي

البحير وائز وه بهت الهي ب، بهت سافت

"يارااس كابو ماسيل من بين، مارث

افیک ہوا ہے خطرے سے باہر ہیں مین چر

''او والله اس کے ابو کو صحت دے آمین۔'

سپوکن، با کردار، کیئرنگ، لونگ،عزت کرنے

"كين آج ده كاني بريشان تمي-"

بورا دن بے چینی میں گزر گیا تھا، فرزان کی Can i talk to נוט אט?" "ننیان! فرزان گریز نبین ہے، کوئی سیج

"ا ملجو نیل میرے یاس کاروحتم ہوگیاہے، یں مہیں ایک تمبر دیتا ہوں میری ای کالمبر ہے، تم پلیز انہیں کال کرے کہدود کد تھے کال کرین، میں انتظار کررہا ہوں، میں بہت پریشان ہوں ابو

"خبريت ب، كيا مواآب كابوكو؟" " ارك اللك، ياد عى از فائن، بث يمل جب میں نے کال کی تھی تو وہ سور ہے تھے، میں ان سے بات کرنا جاہتا ہوں بتم پلیز میری ای کو کال کر کے بھے کال کرنے کا کہدود I,ll be "thankful to you

" ال ضرور، آب تمبر بنا میں " مجروز کے ائی، دل ہی دل میں وہ خود ہے ہم کلام ھی۔

ہا تیں اسے چین کا سالس تک نہ لیئے دے رہی سے کال دینا ہے دل و دماغ سے نکال دینا عاہتی تھی مکروہ اک حص جو پوری ملکیت جماتے ہوئے اس کے دل و دماغ برحاوی تھا، وہ این طلنت چھوڑنے برآ مادہ ہی شرقعاء تھک ہار کراس نے رسیور اٹھایا اور تمبر ڈائل کر دیا، دوسری طرف بہلی ہی بیل پرشہروزنے کالرسیو کی تھی۔

' «نبیں میں بعد میں کال کرلوں گی۔''

"او کے بنیاں کیا میراایک کام کریں گی؟"

تمبر بتاتے ہی اس نے فورا کال کرے اس کا تھے كنوے كيا اور پھر كبرى تعلش اور الجھن كاشكار ہو شہروز کے فادر کوجھی ہارٹ افیک ہوا اور حنا

والیس لوشا مشکل تھا، فرزان این پڑھانی کرکے والیس آرما تھا اور نینال ایسے بیبٹ فرینڈ ہے روبرو ملنے کی خوشی میں یا کل ہوتی جا رہی تھی، فرزان کے یا کتان آنے سے دو دن میلے ہی اس نے ای میل کے ذریعے اس کے اور حناکے ریلیفن کے مثلق یو جھا تھا۔ "كياآب والعي حتاكو پيندكرتے بين؟" "مرف پندلهیں کرتا I love her اے" ایک بار پھر سے دل میں بلچل محسوں ہوئی تو وہ "بہت اچھی ہے، میں مہیں اس کی تصویر سینڈ کرر ہاہوں ہتم خود ہی دیکھ لو۔" پر فرزان نے اے حنا کی تصویر سینڈ کر دی، تصویر ڈاؤن لوڈ کرتے ہی اس نے باریک " حناكيسي كلي تهميس؟" ''اچھی ہے۔ "اب طرح تيس، ديتيل مين بتاؤ" " 'ويليل مين کيابتاون؟" "يى كەرەمىمىي كىسىلىق ہے-" ''پر بھے تو اس کی ناک بہت انجمی لکتی

"كمال رئتي ہوء؟" بنی سے اس لڑی کا جائزہ لیا تھا، یکی می لڑی، "اچھا؟ پھر تولا ہورآتے ہی سب سے پہلی شولدر کت میر، می ناک، بوی بوی آلميس، د ملھنے میں بس تھیک ہی تھی، یا گھر شایدا ہے وہ ملاقات حنائے کریں کے آپ۔" ''ہوں مہیں پہلے تم سے ملون گا، پھر فرزان کی وجہ ہے اتنی خاص ہیں لکی تھی ، فرزان تہارے ساتھاس سے ملنے جاؤں گا۔" نے بے چینی ظاہر کرتے ہوئے اسے ایم ایس "مير بساتھ كول؟" این برآن لائن آنے کو کہا اور وہ فوراً آن لائن ہو "الليجاتي بوع ورلكتاب يار" " پار می کرتے ہی اور ڈرتے بھی ہیں۔" '' خِيرايي بات بھي نہيں ، بس پہلي بار تھوڙي جھیک ہو کی چر ..... اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور نیناں نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے اسے چھٹرا۔ "ال چركباب مين بذى كونكال دين ك "كانى مجھدار ہوگئ ہو۔" بدلے میں اس نے بھی چھیڑا تو وہ مسکرا کر امیں نے کب کہا کہ اس کی ناک بری ہے، بس تھوڑی لمی ہے۔" ماهنامة حناك تومير 2014

کے فادر کو بھی، دونوں ہی اب تھیک ہیں ماشاء

الله بميكن يديم بيس مي كياسوچ رئي جوب، و وسخت

الجھن کاشکار تھی، تین کھنٹے کزریکے تھے مگراس کی

ا بھن مزید برھتی چل جارہی تھی، پھر ذہن سے

ساری سوچوں کو جھٹک کروہ ایک باریر سے

ربیور اٹھا کر نمبر ڈاکل کرنے کی تھی، دوسری

ر''وعلیم السلام! نینان وه انجی تک ک*ھر مہی*ں

''اوہ اچھا پھر آپ کی بات ہوئی اینے فادر

" إن الله كاشكر ب، اب وه بالكل محك

''شکر بیرگی کوئی بات مہیں ، آس حنا کے فادر

"فرزان کی دوست، میں جھی شاید آپ کو

"اس نام کی اس کی کوئی دوست تبیس

"ارے بابا اگر ہولی تو بھے ضرور پت ہوتا،

تہارے بارے میں ہم سب کو پہت ہے، او نیورسی

میں بوری کلاس کوتمہارے بارے میں پت ہے، ہم

مہیں جانی کہتم مٹنی میس ہو یہاں، فرزان کے

تمام دوستوں کو میں جانتا ہوں، حنانام کی پیتر ہیں

میں نے اس کی تصویر بھی دیتھی ہے، وہ یہاں

"شايد فرزان في آب كو بتاياتيس موكا،

"بنيك قريند بيمير كاطررة-"

آیا، ایلی تملی برسول کی فلائث ہے اور وہ اینے

کھروالوں کے لئے ٹایگ کرنے گیا ہے۔

ے؟ابوہ لیے ہیں؟"

ہیں جمہارا بہت بہت شکر ہے۔'

کا کچھ پیتەدہ کیسے ہیں اب؟'' ''کون حنا؟''

پیتہ ہوگا اس بارے میں۔"

کہاں ہے آئی۔"

طرف اس بارجمي شمروزن كال رسيوكي هي-

سے سر تکائے آئیسیں موندے کائی در یو ٹی بیٹی ر ہی اور پھرموبائل اٹھا کر ایس ایم ایس ٹائیے كرنے لى الي ايم الي ائي كرتے كرتے وہ

''کیا ایبا کرنا ٹھیک ہو گا کہیں فرزان ناراض نه ہوجا میں مین میں اب مجھے جب میل ربنا عامي-"لب دانتول تلے بھینے وہ ایس ایم ایس کرنے کی تھی۔

گھر میر کال کر رہی ہوں لیکن آپ ابھی تک کھر دىر بعدموبائل مرائين ايم ايس كى بيپ ہوئی تھی، نینال نے دھڑ کتے دل سے موبائل اٹھا کر ایس اليم ايس پرهاجس پر لکھا تھا۔

"سوری نیال میں یہاں مارکیٹ میں کھر بھی کر مہیں کال کروں گا، ویسے کیا کہا عامتی ہوتم؟"الیں ایم الیں پڑھتے ہی اس کے دل نے زوروں سے دھر کنا شروع کر دیا تھا، وہ

"I love you" اليس اليم اليس لله كر نجانے لئی باراس نے ڈیلیٹ کیا تھا، پھرخود م اليم اليس ثائب كيا اورسيند كر ديا، اب وه آ تلهين نا کام کوشش کردہی تھی، ماتھے پر نسینے کے قطرے صاف مِمايال تِص يريثاني كَ مارك اين ماته دبائے لی، کال در کرر جانے کے بعداس کا ت

"فرزان آب کہاں ہیں؟ کب ہے آپ کو مہیں آئے، مجھے آپ سے ضروری بات کر فی ہے، اس کے لئے مجھ سے انتظار نہیں ہویا رہاں مجھے آپ سے پچھ کہنا ہے۔"ایس ایم ایس لکھتے بی اس نے اس کے تمبر پرسینڈ کر دیا تھا، کچھ بی

ہوں، کھر والوں کے لئے شاینگ کرنی تھی، میں رل کی دھر کنوں پر قابو یاتے ہی ایس ایم الیں مائب کرنے للی تھی۔

قابویاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے الیں بند کیے زوروں سے دھڑ کتے دل کو قابو کرنے کی

نہ آیا تو وہ مزید پریشان موکراس نے ایک اور بھوک میں ہے تم زبردی جھے یہاں لے آئی مو اب بھوک ہی ہیں ہے تو کھاؤں کیے؟" الس الم الس الم الس

''فرزان آی جواب کیوں نہیں دے رے؟" ایس ایم ایس سینڈ کرنے کے کائی در بعد جواب موصول نہ ہوا تو مارے پر بیٹانی کے اس کے ہاتھ شندے ہو گئے،اب وہ موبائل بر نظریں جمائے سوچ میں کم تھی۔

" يتة تبين اب كيا بوگا، فرزان جواب كيون ميس دےرے۔"وہ رونے كوآئى كى،اس كادم كَفْنَهُ لِكَا لَو وه كُمْرِي مِن جِلِي آئي، تازه موا كا جھونکا اس سے مگرایا تو دو نتھے قطرے آتھوں سے نکل کر گال پر آئھیرے تھے، یہی سوچ ہی اسے بلکان کیے جارہی تھی کہ آ گے کیا ہوگا۔ وہ کیا جواب دے گا ايي منزل په پنج جاؤن سی مجزے سے مہیں رائے کانوں کے ہیں اور ہم سفر چھول جیسا

क्रिक्रेक

وه يا كتان واپس آگيا تھا، كيكن پچھلے كئي دنول سے دونول کی آپس میں بات تہ ہونی میں، فرزان کی خاموتی نیناں کوسب کچھ سمجھا کئی تھی، دل پر چھرر كوكراس نے بھى اے اكنور كرنا شروع كرديا تفاء تقريباً ايك مهينه ونے كوآيا تھاء آج وہ کائی عرصہ بعد اپنی فرینڈ کے ہمراہ کیفے میں کئی تھی، آمنہ تو بوری طرح کھانے بر ٹوٹ بڑی تھی جبكه نينال كلوئ كلوئ انداز من تيش كاس يارسوك يردورني كاربوس كود كيوري هي "نينان! كهانا كهاؤ تهندًا هو جائے گا-" آمند کی آواز یر چونک کراس نے اپنی نظرول کا زاوميه بدلاتھا۔

"مين نے مهيں يہلے بي كہا تفاكه مجھے

''کیا ہوا؟'' نیزاں نے بھینی کے عالم میں اس محص کی جانب دیکھ رہی تھی جو ایک گروپ ك المح من ميفاك بات يرقبقبدلكار باتعا-"غینان!"اس بارآ مندنے اس کی بازوں بكر كراس بلايا تو وه ايك دم چونل هي-"كيابواي؟" «'آمنه ده ديلهوفرزان -'

" بس بس رہے دو،تم حیدا کی بھوگی ، کھاٹا

سامنے آتے ہی توٹ برن مھیں، اب نجانے

كيول تم برچز سے بيزار ہو كى ہو۔ "نيزال نے

اس کی بات کوا کنور کرتے ہوئے میں سالس سیجی

اور بالوں کی لٹوں کو کا نوں کے پیھے اڑس کر دھیمے

ہوتے ہی آمنہ نے کھا جانے والی تظرول سے

رکھا ہے جارو بواری میں قید ہو کررہ کی ہوتم، نہ

اسے گھور کرد یکھااور دانت پیس کر ہولی۔

سی سے متی ہونہ بات کرتی ہو۔"

"میں ہے کس ہوں۔"

"چلو گفر چلتے ہیں۔" نیناں کا جملہ بورا

"الله كا نام لولاكي ، كيون اينا ايما حال بنا

" بى سے تكالوخودكو باہر،اس كو جب

'' آمنه میں....'' نیٹال نے کچھ کہنے کی جاہ

کونی برواه مبیس تو تم کیوں خوانخواہ اینا خون جلا

میں نظریں اٹھا کر منہ کھولا ہی تھا کہ ساینے والی

چيئر پر بيشا محص اس کي توجه اپني طرف هيچ گيا

تھاء آمندنے اے اس طرح بھا بکا دیچے کر جران

کن انداز میں پوچھا تھا۔

انداز من كويا بوني-

"SULY" ماهنامه حنال اله بومبر 2014

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

لا مور میں رہتی ہے، قرزان اور حناایک دوسر ہے کو

پند کرتے ہیں، چرت ہے کہ قرزان نے بیسب

'بيسب حمهين فرزان نے كہا؟''

" بکواس کرتا ہے، ایسا کچھ بھی تہیں ہے،

سب سے پہلے بات بدکہ حنانام کی اس کی کوئی

دوست مبین، دوسری بات مید که بارث افیک

میرے فادر کوآیا تھاءاب اس نے میری کہائی میں

نجانے کہاں سے اول پدا کر اس مہیں نجانے

اس کی تصویر دکھا دی۔ "نیاں یہ بیرت کے پہاڑ

"ليكن ..... فرزان مجه سے جھوٹ كيول

" بہیں ایسا ہر گر تہیں ہے، اتنا میں جاتی

"وہ اس بات کو مانے سے انکاری ہے کہ

''نینال میری ایک بات مانوگ؟''

وہ تم سے بیار کرتا ہے، کیلن اگرتم بھی اس سے

پیار کرنی ہوتو اس خاموتی کوتو ڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو

کہ تم دونوں ہی این انا کے چھ کیلے جاؤ ہمشور،

ديناميرا كام تقاجمل كرنا تمبارا كام بلين پليزاس

ے بیمت کہنا کہ بیسب کرنے کے لئے میں

''بیوں'' فون بند ہوتے ہی وہ اپناسرتھام

''فرزان نے ایبا کیوں کیا؟ کیاوہ مجھے

جيلس كروانا جائة تھے يا پھر واقعي كولى بان

ک زندگی میں، کیا کرون میں I, m

helpless" وه سوچوں میں غلطان بیڈ کی فیک

نے تمہیں کہا تھااو کے۔"

كرره كئ عي-

نُوٹے تھے،وہ بمشکل بول مائی تھی۔

" تنگ كرر با بوگاتمهيں \_"

آب کوہیں بتایا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

''وہ بلیک شرف میں لائٹ گرین آنکھوں گیا تھا۔ والا۔'' اس بر ایک نظر دوڑ اکر آمند ایک بار پھر ''فائن ..... کیا میں ..... ایک سے سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ سے سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ ''اوہ دیکھ لیاتم نے ، کسے قبیقے لگار ہاہے ، کہا ایک لڑکی معنی خیز نظروں سے فرزاا

اوہ دیوریام کے بیتے مہدات اور ایک ہا اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اب دیکھ لیا ابنی آنکھوں سے یقین آگیا؟''نینان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا تھا، وہ بہت ایکسا بیٹڈ دکھائی دے رہی تھی۔

"آمنہ میرا خیال ہے جمیں اس سے ملنا پاہے۔" پاہے۔"کا مرکن کا دی افوق مرکا ہے۔

ت میں ہوگی ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیاہے نہارا؟"

> ''وہ جہیں لفٹ نہیں کرا تا اورتم۔'' ''ایک ہار ملنے میں کیا حرج ہے؟''

نیناں کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اڈ کر اس تک جا پہنچ ، دو پٹہ اور بال درست کرتے ہوئے دہ اٹھ کر اس کی جانب بڑھ گئی تھی ، جبکہ آ منہ اپنا سرتھام کررہ گئی تھی ، چند ہی قدم کے فاصلے پر ببیٹنا وہ تخص ابھی تک کسی بات پر مسکرا رہا تھا، چار لڑکوں اور ایک لڑکی پر مشتمل وہ گروپ اردگرد کھانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی باتوں

" 'فرزان!" پائی پیتے فرزان نے جانی پیچانی آواز پر گلاس کے اندر سے جھانک کر سیاف کو کا اندر سے جھانک کر سامنے کھڑی لڑکی کی طرف ویکھا تھا، اس کو سامنے پاتے ہی گلاس ٹیبل پررکھ کروہ سیدھا ہو بہخا تھا۔

بیعا میں۔ ''السلام علیم! میں نیناں۔'' ''علیم السلام کیسی ہو؟'' ایک دم سنجیدگی چبرے پر طاری ہوگئ تھی اور پر فیلے لیجے میں سلام کا جواب دے کراب وہ ہا قاعدہ طور پرنظریں چرا

کیا تھا۔ ''فائن ..... کیا میں ..... اکیلے میں آپ سے کچھ بات کرسکتی ہوں؟'' نیزوں کڑکے اور دو ایک لڑکی معنی خیز نظروں سے فرزان کی جانب د میکھنے گئے تھے، اپنے گروپ پر ایک نظر ڈالتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔

''یا .....شیور۔'' آمنہ پوری گھوم کر بیٹے گئی تھی اور اس کی نظریں مسلسل ان دوٹوں پر مرکوز تھیں، فرزان نیٹاں کے ہمراہ ایک سائیڈ پر آ کھڑا ہوا تھا۔

میں میں اپ؟ "میں ٹھیک ہوں، تم کافی کرور لگ رہی ہے"

" بنیں میں ایسی ہی ہوں۔" "بوں، پینچر زمیں کانی ڈفرنٹ گلق تھیں "

" آپ بھی۔" نظروں کا زاویہ بدلے وہ اپنے گروپ کی جانب دیکھنے لگا تھا اور بہت ہی سنجیدگی ہے کویا ہوا تھا۔

'' آئی ایم سوی میں بہت بزی رہا ہوں ہ اس گئے سے رابط نہیں کر پایا۔'' ''اکس او کے۔''

''انس او کے فرزان! صفائیاں دینے کی ضرروت نہیں، میں سمجھیکتی ہوں۔''

"اچھا آؤ میں جہیں اپنی مظیتر سے ملواتا ہوں۔" فرزان کی آواز اسے کہیں دور سے آتی سائی دی تھی، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جاربی تھی، اردگر دسب کچھ محومتا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔

رباتفا-

حنا 🚭 نومبر 2014

" الم بچھلے ہفتے ہماری متکنی ہوئی ہے، اسکلے چہ ہمینوں میں ہماری شادی ہے، وہ جولا کی بیٹی ہے تال، شی از مائے فیونی، آؤ میں تمہیں اسے ہواتا ہوں۔ " فرزان نے اپنے گروپ میں جیٹی اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جیگی نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف د کیے کرمسکرا کر

"Le3"

"فيك كتير، الله حافظ"

" مونث دانتول تله حافظ" وه مونث دانتول تلے دہائے ہوئ مشکلوں سے خودکوسنجال کرآمنہ تک یکی جیئر کا میں جیئر کا میں جیئر کا بیٹا تھا۔ میں پہنچی تھی جبکہ فرزان ایک بار پھر سے اپنی چیئر رحا بیٹھا تھا۔

ر جا بیشا تھا۔ '' یہ بنیاں تھی ناں؟'' ساتھ بیٹھی گروپ کی لڑکی نے فرزان کی طرف دیکھ کرمسکراتے ہوئے یو چھا تو وہ اثبات میں سر ہلا کرنظریں جھکا کر بیٹھ ''

> رکی گئی زندگی آج اس بل میں بھیلا دھواں مم کا خوشیاں گئیں جلنے دل کور لایا ہے اتنا ارمان بن کے جو ارمان بن کے جو

ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مضال حتم کرتا ہے، فرزان نے بھی ایہا ہی کیا، شاہد ہم دونوں کا ساتھ پہیں تک تھا، میں اب بھی ہیں سوچوں گی فرزان کو اپنی ذاب کے گرد ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گی تا کہ فرزان کی بادیں مجھ تک نہ پہنچیں، میں بھول جاؤں گی سب سادیں مجھ تک نہ پہنچیں، میں بھول جاؤں گی سب

اس نے اپناسرتھام لیا تھا۔

اس دل مي رجع تق

كيول آج بيزاري

بوری رات کروٹ بدل بدل کر گزار دی،

صبح اذان فجر ہوئی تو وہ بیڈ کی پشت سے فیک لگا

كربيش كئ الورى رات جامحنے كے باعث أنكھول

اورمر میں شدید در د کا احساس ہور ہاتھا، پھر تھے

تھے انداز میں بیڑے الر کروہ باتھ روم میں

داخل ہو گئی تھی، اےنے دنوں بعد وہ نظر آیا بھی تو

ایک کمری چوٹ اس کے دل پر لگا گیا تھا، ایک

ا کی لحد نینال کے لئے اذبت ٹاک ٹابت ہور ہا

تها، دل میں عجیب ی چین محسوس مور ہی تھی ، نماز

فجرادا كرتے بى وہ بالكونى ميں جا كھڑى ہوني هى ،

منح کی تازہ ہوا سائس کے ذریعے اندر کھیجے

ہوئے اس نے اپنی آ تھیں موند لی تھیں، وہ کائی

در یو بی کمری رای اور دل بی دل می خود سے

بيث فريندز تح اور مجه نه تكاليكن كم از كم مجه

سے اپنا روبہ تو نہ بدلتے ، فرزان کے روبہ نے

بہت ہرٹ کیا ہے مجھے۔" دھیرے سے اپنی تم

"جب انسان کولسی سے رشتہ حتم کرنا ہوتا

آ نکھیں کھول کراب وہ آسان کودیکھنے لگی تھی۔

و لن كتنا برفيله لهجه تها فرزان كا، بهم دونول

سکینڈ منٹوں میں منٹ تھنٹوں میں، سکھنٹے

مامنامه حناوق نومبر 2014

دنول مين، دن مفتول مين أور مفتة مهينول مين بدلتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے جھ ماہ بیت گئے اور اسے بھولنے کی جاہ میں وہ اسے اینے دل کی حمرائیوں میں اتار چکا تھا، کون سا دن کر را تھا، جباس نے اسے یادنہ کیا تھا، ہریل وہ اس کے دل و د ماغ پر سوار رائتی تھی، بھی بھی تو وہ بہت يري ا مو جانا، آج محى بري بارش كو ديك ہوئے اس کی یادوں میں تھویا ہوا تھا کہ اجا تک عمارہ کمریے کا دروازہ کھول کر دندنا کی ہوئی اندر

"فرزان! تم يهال كيا كررب مو؟ ديكمو کتنا پیارا موسم ہے، چکو نا نیچے سب لوگ بہت انجوائے کررہے ہیں،بس ایک تم ہی مسلک ہو۔" فرزان نے بلیٹ کراین کڑن ممارہ کی طرف ویکھا اوردهیمے ہے ممکرا کررا کنگ چیئر پر جا بیٹھا۔ "میری طبیعت تحک مہیں ہے۔''

''بوں، ایسے موقعوں پر تمہاری طبیعت خراب ہوجالی ہے۔"

"عماره! ميري طبيعت واقعي تحيك تهيس ہے۔" وہ چلتی ہوئی عین اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہوئٹی اور دونوں باز وکھٹنوں پر نكائ اب وه بغوراس كى جانب ويليني للى هي، اسے اس طرح اپنی جانب دیکھ کروہ سنجیدگی سے

"اس طرح كياد كهدرى مو؟" '' دیکھ رہی ہوں کہتم کتنا پوز کر سکتے اور

"كيا مطلب؟" كافي در غاموش ريخ کے بعدوہ اس کی طرف دیکھ کر بولی ھی۔ "م ایل ضد تو رکول میں دیے؟"

"تم البھی طرح جانتے ہو کہ میں کس

بارے میں بات کردہی ہوں۔" دونبیں ، آئی رئیلی ڈونٹ تو۔'' '' نرزان بہ بات تم ایھی طرح سے جائے ہو کہتم اس سے پیار کرتے ہو، کین صرف ایک چھونی سی انا کی خاطرتم اپنی محبت کو ہر باد کررہے

''عمارہ بچھےاس ٹا یک پرتم سے بات مبین كرني، مين يهلي بهي بهت باركهه چكا مول كهايما

"اگر ايما کھينيس بياتو اين والدين كي بات مان جاؤاورشادي كراوسي ي

"يارالميس كرني محصائمي كسي سي شادى، پیتابیں کیوں تم لوگ ہاتھ دھو کر پیچھے ی<sup>و گئے</sup> ہو<sup>۔ آ</sup> ''میری ایک بات کان کھول کرس لو، گیا وقت بھی ہاتھ میں آتا، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ "سے نکل جائے اس وفتت کو تھام کو اور کہہ دو اینے دِل کی بات، آئٹی انکل نے خمہارے گئے لڑ کی دہیمٹی شروع کر دی ہے اور تو اور چیا کی بیمی توبیے کے بارے میں ان کے دوٹ زیادہ ہیں اب سب چھم پر ہے،اپنے لئے منزل کا انتخاب

"ان سے جا کر کہہ دو کہ مجھے ابھی شادی وادى ميں كرنى، جب بھے ميرى من رائث ل جائے کی تب کراوں گا شادی۔"

" كوني مس رائك وائيث تين آنے وال تہاری زندگی میں، ایک آئی می اسے تم نے خود ا گنور کر دیا، اگر وہ ہمیشہ کے لئے تم سے دور چل كى نال تو پھر ہاتھ کھتے رہ جاؤگے۔'' "وەمىرى مس رائٹ كېيى ہے۔"

"بال بس ميمي يزهة رموادر أيمين بند کیے اجی مس رائٹ کا انتظار کرتے رہو، ایک ون بڑھے ہو جاؤ کے اور ہاتھ چھے بھی تہیں آئے

"تم مجھے بردعا میں دیے آئی ہو؟" "حقیقت ہے آگاہ کررہی ہول اورتم ہو کے آنکھیں کھولنے پرآ مادہ ہی نہیں۔'

" خبر میں تو چلی بکوڑے کھانے اور تم سہیں بيه كرايي سوكالدمس رائث كي سيج را عقر ربو-وہ اٹھی اور پیرچین مولی کرے سے باہرتکل کی، اسے دروازے سے باہر نگلتے دیکھ کروہ ایک بار بجرے اس کی باتوں میں الجھنے لگا تھا۔

"میں نے بھی اس سے پیار میں کیا، یت نہیں ان سب لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آئی ائم ان لووده مريو وه ايك بار چمر وغرو مي جا

الشي واز ماني بيث فريد، ديس آل بال آئی مس ہیر فرینڈ شب،بس اس سے زیادہ اور چھپیں '' وہ اب کمرے میں مبلنے لگا تھا اور اندر ى اندر سے سوال جواب كرد ما تھا۔

'' فرینڈ زلواور بھی بہت تھی، پر دہ سب بھی ا تنا بادنہیں آئیں جننی کہ غینان ، اس میں کچھ خاص یات تھی اسب سے الگ تھی وہ اسب سے اليتل " وہ خود سے سوال جواب كرتے كرتے جے تھک گیا توایک بار پھرے راکٹ چیئر برجا بیفاه کانی در کچه سوچنا ریا اور پھر موبائل افعا کر تبرد ال كرنے لگا، بيل سلسل جار بي هي سين سي نے کال رسیونہ کی، ایک بار پھر سے تمبر ڈائل کر کے وہ پھر سے کال رسیو ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا، اس بار بھی کال رسیونہ ہوئی تو موبائل واليس ميل يربخ كروه چيزكي يشت يرفيك لكائ آ تکھیں موند کر نیم دراز ہوگیا تھا، پورا دن کزر چکا تھا، وقفے وقفے سے اس کا فون ٹرائے کرنے کے بعداب دہ فکر مند ہونے لگا تھا۔

''نیناں فون کیوں نہیں رسیو کر رہی؟''

کی قدر ند کرسکا بین، آئی ایم رئیلی ویری سوری نیناں میں تم سے دور بھا گنارہا، جانتا تھا کہ تم سے بہت بیار کرتا ہوں الیکن پت میس کیول تم سے دور بھا گنارہا، میں مجھتا تھا کہتم سے دوررہ کر مہیں بحول جاؤن گاء برايمالهين موا-" پهرموبائل جينز کی یا کٹ میں ڈالتے ہی وہ گھر کے اندرونی حصہ میں واخل ہو گیا۔

ہونث دانتوں تلے بھینچ وہ بے چینی سے لان میں

كھڑا چكركاٹ رہا تھاءايك بار پھر سے تون ٹرانی

ایم ایس کرتا ہوں۔" پھراس نے جلدی سے ایس

ایم ایس ٹائپ کرناشروع کیا۔

"شایدوه ان نون کالزرسیونه کرنی مو، ایس

''ہیلو نیناں! میں فرزان ، میری کال یک

كرو-"الس ايم الين سينذكرنے كے دو بى منك

بعداس نے ایک بار پھر سے تمبر ڈائل کیا اور

موہائل کان ہے لگالیا مراس بارجھی کال رسیونہ

جاہے، بہت دل دکھایا ہے میں نے اس کا، بہت

ستایا ہے آئی ایم سوری نینان، میں بہت شرمندہ

ہوں کہ تہارے پیار میلنکو اور تمہارے جذبات

"شايد وه مجھ سے ناراض ہے، ہونا بھی

کرنے کے بعد وہ منہ ہی منہ میں بروبرایا تھا۔

منح آنکھ کلتے ہی اس نے موبائل اٹھا کر اس كالمبر دائل كيا تها، اس بار نينال كا موبائل سوچ آف ملاتو وہ بے چینی سے اٹھ کرسیدھا ہو بیٹا تھا، ایک بار پھر سے تبر ڈائل کرنے پر جی موبائل سویج آف ملاتواہے مزیدفکر لاحق ہونے کلی تھی، بریشانی سے چھ سوچتے ہوئے وہ بیڈ ہے یکھے اتر ااور واش روم میں داخل ہوگیا، کک سك سما تيار جوا، اب وه ذرائبونگ سيث ير تها، گاڑی ڈرائیوکرتے ہوئے بھی اس کا دل ووماغ

مامنامه حناق بومير 2014

جرہ اس نے اینے باغیں ہاتھ سے چھیالیا تھا، وہ

اس کے گھر کے سامنے ہیٹھاا ٹی شکستہ محبت پرآنسو

بہار ہا تھا،انسوں کہاہے اپنی محبت کا احساس ہوا

تو سب مجھ ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی محض کی تمنا

كريس تو وه جميس مبيل ماتاء بلكه كوسول دور جلا جاتا

ے، ہم اس کے پیچے بھائے ہیں،اے عاصل

كرنا جائي بي ليكن وه بم سے دور دور اور بہت

دور چا جاتا ہے، پھر ہم تھک ہار کراس کی تمنا ہی

جھوڑ دیتے ہیں تو معجر الی طور پر چکے سے اک

دن وہ حص دیے یاؤں ماری زندی می آجاتا

ے ہیشہ ہمیشہ کے لئے ، لیکن بھی بھی ایا بھی

ہوتا ہے کہ وہ حص آنے میں بہت در کر دیتا ہے،

اتی دیر کرزندگی ہم سےروٹھ جالی ہے،فرزان کی

مس رائث تواہے کب کی مل چی تھی تمرانسوں کہ

اس نے پیچائے میں بہت در کردی، اگروہ میلے

بی اے تبول کر لیتا تو آج شایدوه اس سے آئی

دور ند ہوتی ، جب کوئی بہت آینا ونیا سے رخصت

ہوجائے تو وہ اپناجس نے زندگی میں کسی بھی چز

سے زیادہ آپ کو جایا ہو، آپ نے اسے اکنور

كرنے كے سوااور دھى كرنے كے سوا چھ شدديا

ہو، پھر ایک دن آپ کواحیاس ہو کہ وہی سب

ہے اپنا ہے، آب اس تک چینے کی کوشش کریں

اور وہ اس سے ملے بی آپ کو بمیشہ بمیشہ کے

لئے چھوڑ کرائے خالق حیقی سے جا ملے تو ایسے

میں ملال کے سوا کچھیل رہتا ، اتنا ملال کے روح

تک کرز جاتی ہے۔ ہم خاص تو نہیں گر بارش کے ان قطروں ک

طرح انمول ہیں وصی۔

''بو کانٹ ڈو دزٹوی، بیں تو ہمیشہ کے لئے ممہیں اپنا بنانے آیا تھااور تم .....تم ہمیشہ کے کیے مجھے سے دور چلی کنیں کیوں؟" گاڑی کی حصت بر زورے ہاتھ مار کراب وہ آسان کی طرف دیکھتے

'جھے میرے کیے کی اتن بڑی سزامت دو نینان، دیکھو مل لوث آیا ہوں تہارے یاس، مجه يحمد كمني كا موقع أو ديا موتا-" وه ثم أنهول سے آسان کی طرف و میصتے ہوئے دل بی دل میں اس سے باتیں کررہا تھا، پھراک نظراس کے سونے وریان کھر پر ڈال کروہ گاڑی میں بیٹھ کیا تھا، کا نیتے ہاتھوں سے گاڑی اشارٹ کرنے گ كوشش كى مرناكام ربا، دوتين بار الااع كرت کے بعد بھی ناکام رہا تو اسٹیرنگ برسر رکھ کر چھوٹ چھوٹ کررو دیا، کائی دیر روئے کے بعد

" میں نے تہاری قیدر جیس کی اور جب قدر ہوئی تو تم مجھے چھوڑ کر چلی تنیں، وہاں جہاں سے تہاری والیسی ناممکن ہے، اتنی بردی سزا، میں ساری زندگی بے سکون رہوں گا، جو تکلیف میں نے مہیں دی اب وہ تکلیف مجھے تمام عمر برداشت کرنا ہو کی ، آئی ایم ساری نیناں ، آئی ایم ریکی سوری-" تیزی سے بہتے آنسوؤں سے بھرا ماهنامه حناك نومبر 2014

"ديسسيب كيے بوا؟" "كالح كرب يركى كلى، واليس يربي الث كئي اور كھائي ميں جا كري، جميں تو اپني جي كي فكل تك ديكهنا نصيب مبين مونى ـ" اتناسنا ملا کہ وہ ایک دم لڑ کھڑ ایا اور گرتے گرتے بچا، اس نے خود کو گرنے سے بحانے کے لئے گیٹ کو تھایا تھاءاسے وہ سب چھھ ایک بھیا تک خواب سالگ رہا تھا،خود پر قابو ماتے ہوئے وہ واپس گاڑی

اب دەسىدھا ہو جیٹا تھا۔

''میں اے مثالوں گاء آئی ٹو وہ مجھے سے

زياده دير ناراض ميس روعتي، جھے اسے روبرو دِ مَکِصّة بن وه ساري نارانسکي مجول جائية گي-" بللی ی مسکان اس کے چرے پر ابھری سی۔ "آج کھروالیسی پر میں مماسے نیٹاں کے لت بات كرول كاء "وه دل عى دل مي يلان بناتے ہوئے خوش ہور ہا تھا، گاڑی عین نیناں کے کھر کے سامنے یارک کرتے ہی وہ گاڑی سے ینچے اترا اور اس کے کھر کی جانب قدم بوھا ديئے، اطلاعي تيل ير باتھ ركھ كراس في بين كو ملکے سے پش کیا تھا، چند ثانیے بعد درواز و کھلا اور

سكون ميں شەتھا۔

"السلام عليم! من فرزان مون، نيبال زمان يبين ربتي بين؟" سامنے كورا بوڑھا محص این رونی ہوئی سوجی آ تھوں میں آنسو بھرے رند هے کہے میں کویا ہوا تھا۔

اندرلوكوں كا بجوم و كيوكروہ بل جركے لئے جران

ہوااور گیٹ پر کھڑے بوڑھے آ دمی کی طرف دیکھ

"بال وه اس محريس ريتي مي-" "رومتى تقى،مطلب؟" اس كى ماريب بيك مس ہوئی تھی بھی وہ چوکنا ہوئے اس محص کی جانب ديكيوريا تها، دوآنسواس محص كي آنكهون سے اڑھک کر گال پر آن تھرے تھے۔

''وہ اب اس دنیا میں ہمیں ہے، کل دوپہر وہ اس دنیا ہے رخصت ہو گئے۔" اپنا جملہ پورا كرتے بى اس محص نے رونا شروع كر ديا تھا، فرزان کے لئے بیلحہ نا قابل یقین تھا، بل مجرکے لئے اسے سب کچھ چگرا تامحسوس ہوا تھا، بولنے کی جاہ میں لب کھولے ہی تھے کہ مارے جرانی و تکلیف اس سے کھ بولائی نہ گیا، پھر کھ در بعد وہ بمشکل بو لئے میں کامیاب ہوا تھا۔

الچھی کتابین بڑھنے کی عادت ڈا کیئے

W

ابن انشاء اردوكي آخرى كتاب ..... خارگذی ..... دنیا گول ہے..... ☆ آواره کردک ڈائری ..... این بطوطه کے تعاقب میں ..... 🌣 طع موتو چين كو طئے ..... 🖈 تگری تگری بھرامیافر ..... 🌣 نطانثاتی کے ..... ہ بستی کے اک کو ہے میں ..... 🖈

رل دخی ..... آپ ےکیا پردہ ..... ☆ ۋاڭىزمولوي غېدالحق

تواعداردو ..... نم انتخاب كلام ير ..... ١٠٠٠ ة اكثر سيد عبدالله

طيف نثر..... 🏗 طيف غزل ..... ☆ طيف ا تال ..... 🌣

لا بوراكيزي، چوك اردو بازار ولا ،ور

فن نبرز 7321690-7310797

جومتی میں سا جا کیں تو پھر مجھی شہیں ملا

مامنايه حناه نومير 2014

.PAKSOCIETY.COM



وخت جال پيدابدت حي مندرك جا كن بول آئ بہار وادی سے جتنے بیجی، اوم آئے مول آئے وملاى خوشيال جواس نے جائى ، اٹھا كے جمولى ش الى ركدليس مارے مع من عدرآئے، جواد آئے، اصول آئے

"فيني بينا! يمرتم نے كياسوما ہے؟" "من نے کیا سوچنا ہے خالہ جان، میرا تو دماع بى كام بس كردما، مرى و محد عن عيس رہا کہ کروں تو کیا کروں۔" عینی نے دولوں بالمول سے كنيٹيال دباتے موئے ولكرفت اعداز من كما تو خاله جان آبيده موسس\_

" حمر بياً! زعرى تهارى باور فيعله بمي حمیں عی کرنا ہے، آج تک وہ خبیث حمارے ساتھ جو بھی سلوک کرتا آیا ہے، تم نے اس کی ہوا تك كى كونيس كلنے دى ، آخر كيوں؟ اتا او مارا

حل بنا تفانال، بينا كرتمهار ، وكه ين شريك مو كتے-" خالہ جان نے دكھ اور غصے كى كى جلى كيغيت عمل كهار

"عيني ميري جان، خاله مجي تو مال عي موتي ہے اں،میری بی تم فراد محصے عی می برایا كروالا " فالمان نے اسے ساتھ لكا كر كلوكير ليج مِن گله كيا تووه خاله كي شفق كود مِن سرر كاكر

روپری۔ دو کیا کبول خالہ جان، میں کروٹیل کر عتى، كي مي نيس، تب بمي نيس اور اب بمي

مال بى آج بے مدخوش تيس. آج ان كى يرسول يرانى مراد يورى مولى مى ،الله ت ان كى

\*\*





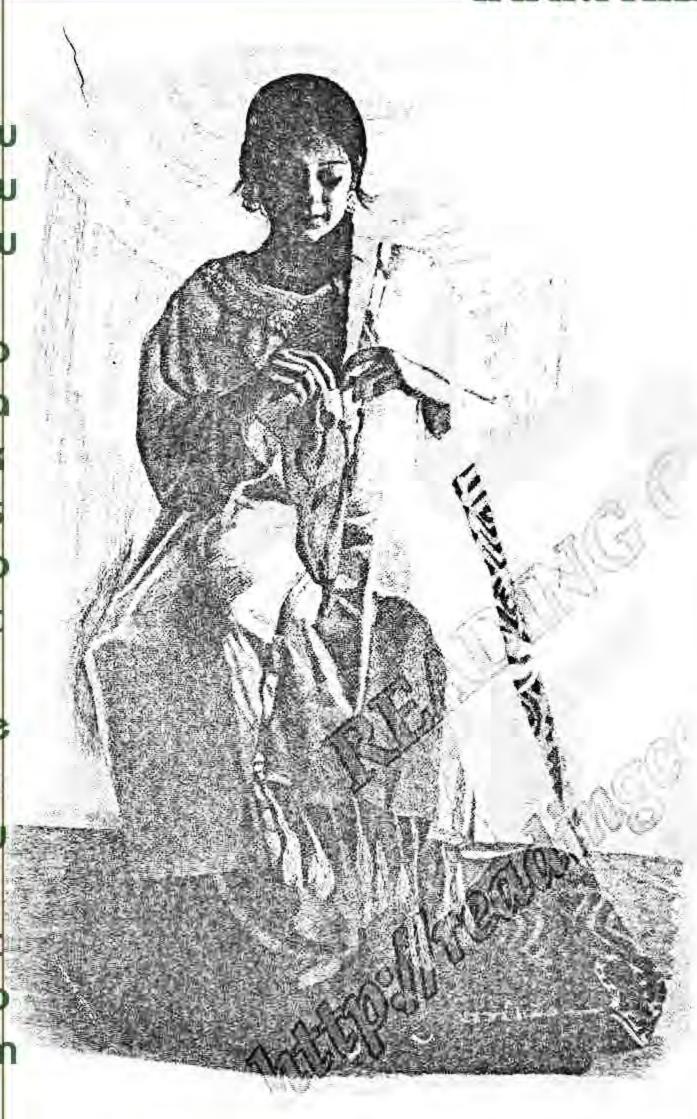

WWW.PAKSOCIETY.COM

دعاؤں کا ثمر ان کو بخشا تھا اور پھیلے سات ہری سے پڑے ان کے سونے آگلن میں اللہ نے ابنی رخت کے پیول برسائے تھے، ان کے اکلو کے اللہ جیے احمد مین کے ہاں شادی سات سال بعد بڑواں نبچے ہوئے تھے، بیٹا اور بیٹی، رحمت اور

جروال نجے ہوئے تھے، بیٹا اور بیٹی، رحمت اور نعت کے ایک ساتھ نزول کی خبرین کروہ وہیں ہاسپال کے کاریڈور میں ہی مارے تشکر کے بجدہ ریز ہوگئی تھیں۔

يرسول يمليان كے بينے احدد من نے ان كا مان رکھا تھا، ان کی خواہش پر اٹنی مچوپھی زاد ماہرہ سے با چون چراں شادی کر لی می ، جوان ے ندمرف جویاہ بذی می بلکدان بر مجی می۔ مارہ کی علنی بھین سے عی اس کے تایازاد المل کے ساتھ ہو چکی تھی ، مگر جب شادی کا وقت آیا تو امل کواس میں بے شارخرابیاں نظر آنے للی، اس نے شادی سے ماف انکار کردیا، اب یه گاؤں تھا،شمرتو تھائیل کہتو نہ سی کوئی اور سی المل کے اٹکار نے خاعران برادری میں غصے کی آگ بمراکا دی اور قریب تفاکه جنگ و جدل شروع ہو جاتا کہ مال تی نے صابرہ کے لئے وست موال دراز كر ذالا اورايية اكلوت يزح لکھے، فر مانبردار خوبرو بیٹے کے لئے جھولی پھیلا دى، وقت اور حالات نے چھواليا پلانا كمايا كه بير ى مناسب لكاكران كى بات رهى جائے اور يول خاعران کی عزت بچانے اور جک بنائی سے بیخ کے لئے فورا دونوں کا فکاح کر کے رحمتی کردی تی اور احمد دین بے جارہ جو مال کے ساتھ گاؤل، صایرہ اور امل کی شادی میں شرکت کرنے اور گاؤل كرسم ورواج انجوائ كرفے كيا تھا،خود علی میں کیا اور مال جی کے کہنے پر جب جاب صابره كوبياه لايا\_

ملے کا او دونوں ایک دوسرے سے عاقل

مارہ واقعی اسم باسمی تھی، بہت عی مار اور شاکرهم کی لڑک تھی، جیسے اکمل نے اس وجہ سے تو ممکرایا تھا کہ۔

"بياتو گائے ہے، سيدهى اور ب وتونى كى حد تك ساده؟ اور بيرگائے۔" اب احمد دين كے كو تفحے سے بندهى الى خاموش اور ويران آلكموں سے آنے والے وقت كود كيمنے كى كوشش كر رى محى۔

بہر میں۔ "فی سے تی سے ڈیڈ سے آپ نے بلایا؟" تفر تفر کا نہتے زار ااور حمادائے تخت کیراور فالم باب سے متوقع ٹھکائی کے خوف سے سر جمائے کمڑے تھے۔

"كياكرب تخائدة دونون، جوميري الك آواز بربابرئيل آئے بولو ..... جواب دو-"
طيش ميں آكر النے ہاتھ كائمپٹر انہوں نے زارا
كے بجول سے گال پر جڑا تو وہ اپنے آپ كو
سنجال نہ كل اور الٹ كر ساتھ كھڑے حماد پر جا
گرى، جس كى وجہ سے دونوں لڑ كھے ہوئے سينٹر
شيل سے جا كرائے اور كھٹى گھٹى آ داز ميں رونے
گئے۔

"کون مرکیا ہے تمہارا جو یوں رو رہے ہو ..... بولو ..... کون مرکیا ہے یا پھر اس بے غیرت کی یاد میں رونا آ رہا ہے تمہیں، جوتم لوگوں کوچھوڈ کرخود عیش کرنے چلدی خبر دار ..... خبر دار جواس منحوں کو کسی نے یاد کیا تو، جان سے مار دونگا

تم لوگوں کو سمجھے۔ وہ پہلے سے زیادہ زور دار آ داز میں دھاڑے تو دونوں بچے ہم کر خاموش ہونے کی کوشش کرنے گئے، مگر سسکیوں پر قابونہ پاسکتے تھے، للندا جھکے سر کے ساتھ کھڑے ہنوز کانپ سے تھے۔

"اب ایسے کوئے نے بین کو کیا محور رہے ہو، کیا کوئی خزانہ دبا دکھائی دے رہا ہے، تہیں زمین کے اعر یا پھرائی قبروں کی پیائش کر رہے ہو، دفع ہو جاؤ میر کی نگاہوں کے سامنے سے اور اے لڑکی کیا بنا ہے کھانے میں، فوراً لے کرآؤ میرے لئے۔" ایک نیا تھم، ایک ٹی دھمی ایک ساتھ موصول ہوئے تنے دولوں بھن بھائی کا نیچے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔

"زاراااب کیادی ڈیڈکوکھانے کے لئے،
خالہ پی تو آج آئی عن میں اور ہم سے تو کھانا بٹا

عن میں ، اب کیا کریں ہم۔ " نو سالہ ہماد نے
ایراز میں کہا تو وہ بھی مارے خوف اور فکر کے ملے جلے
ایراز میں کہا تو وہ بھی مارے خوف کے لرز کر رہ
گئی، ان دونوں میں آئی ہمت بی ہیں گئی کہا ہے
ڈیڈکوا تا بتا کئے کہ آج جو دقی طاز مہیکنہ لی جے
وہ خالہ بی کہتے تھے چھٹی پر میں ، جس کی وجہ سے
وہ خالہ بی بھٹل کر پائے تھے کہ ان کے ڈیڈکو
وہ مغائی کا بھی تو مراق تعااور ابھی وہ لوگ ای شن

کے سر پراچیج۔
"کیا ہوا؟ اتنی دیر گئی ہے کیا کھانا لانے میں، ایسے ماتی صور تیں بنائے کیوں کھڑے ہو،
اب ساتھیں کیا کہا ہے میں نے۔" شاید صور اسرائیل بھی اس دھاڑ سے ملکا عی ہوگا، جوان معصوموں کے کان مجاڑ رہی تھی۔

یں انگ گیا۔

"کیا خالہ لی نہیں آئیں تو کیا؟ تم
مردودوں سے اتنا بھی نہ ہوا کہ باپ کے لئے
کیے بنا کری رکھ لیتے ، تعونسنا آتا ہے تم لوگوں کو،
بنانا نہیں آتا۔" وہ آئیں مارتے ہوئے گرخ
رے تھے، جس تیزی سے ان کے ہاتھ مال رہے
تھے، اس سے کہیں تیزی سے زبان اپنے جوہر
دکھاری تھی اور دہ معصوم مار کھاتے ہوئے سوئی
رے تھے کہ کیا گناہ سرزد ہوگیا ابن سے جس ک

میں ..... ورح ورح جمادتے جھے سر اور

لرزتی آواز میں کہنا تو جایا، تمر جملہ اس کے مطلح

''عینی آیا۔۔۔۔عینی آیا!'' سویل کب سے دروازے میں کھڑااسے آوازی دے رہا تھا، کر وونہ جانے کس جہاں میں کھوئی ہوئی تھی، کم صم بیٹی جائے کس غیر مرکی نقطے کو کھورنے جاری تھ

سزاؤید کی صورت میں اربی ہے اسیس-

"آپاکیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں، میں کب ہے آوازیں دے رہا ہوں اور آپ ہیں کرمن عی نیس رہیں۔" پریشان ہو کر سھیل نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونک گیا۔

"بال کیا ہوا؟ جھ سے پھے کہا گیا؟"

"آیا آپ بھی نال، جانے کہال کو جاتی ہیں بیٹے بیٹے، چلے باہر بابا بلا رہے ہیں آپکو، جب دیموں کی باب کا مشدہ حالت میں پائی جب دیموں کہیں نہ ہیں گشدہ حالت میں پائی جاتی ہیں۔" اس کی حالت کے پیش نظر ہرکوئی اس کا بے حد خیال رکھتا تھا، اسے خوش کرنے کی ہرمکن کوشش کی جاتی مگر،اس کے دل کوؤ کھاؤی ایبالگا تھا کہ کسی بل جین پڑتا ہی تہ تھا اور اس لئے وہ ابھی بھی سپیل کے بار بار بی نہ تھا اور اس لئے وہ ابھی بھی سپیل کے بار بار بار نے کے یا وجو وا بھی بھی سپیل کے بار بار بار بار نے کے یا وجو وا بھی بھی سپیل کے بار بار بار نے کے یا وجو وا بھی بھی سپیل کے بار بار

مامنامه حنان نومير 2014

ماهنامه حناق نومبر 2014

خال تو بہت رکھتے ، ایک دوسرے کی عزت جی بے جد کرتے مرعبت، محبت ان کے کمی انداز ہے پھلتی ہی نہمی، ایک طرف احسان مندی ادر تشكر كااحساس بكور اليتاربتاتو دوسرى طرف مرعوبیت اور ممنونیت کا جذب عی ہر جذب ہے بعارى يدتا نظرا رباتفا-

چىر ماه تو مال يى ان كا جائزه ليتى ريس اور

زیادلی کی ہے جس فے تو مجھے معاف کردیا۔" "كيى ياتيل كررى بين مال كى آپ، آب ہم سے معالی کوں ما تک رس میں اور کم از كم يرے ساتھ لو آپ نے كوئى زيادتى ميس كى، مِن توايخ آپ كويزا خوش نعيب مجمعتا مول کہ مجھے آپ کی وجہ سے ایک بہت مجھدار اور حساس جيون ساهي في، جو يقيقا الله كا انعام عي ے يرے لے۔" احدوين نے يوے جذب ےان کے ہاتھ تھائے ہوئے کہا۔

بالقد كوديا-

"اوراب بياتو صرف يه بى بتاسكتى بين كه میں ان کے لئے کیا ہوں انعام یا سزا، اس کا فیملہ تو بہ خود عل کریں گا۔" صابرہ کی طرف د ملے ہوئے احمے نے شرارت سے کہا تو اس کے چرے برحیا کا گلال جمر کیا اور چر کزرتے وقت نے ایس ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح شرو فكركر ديا كرائيل ايك دوسرے كے سوا لچھ نظر ی نہ آتا تھا، میارہ شادی کے بعد ایک بار جی گاؤں جیس کی می ، چھاتو احمد کی توکری اور چھ كزرے واقعات اور وہ مال كے اصرار كے یا وجود بھی گاؤں جانے پر خود کو آبادہ نہ کر یائی مى ، البته اس كے والدين اور چھوتى جين شاكره خودان سے منے طے آتے تھے، شاکرواس نے تین برس چیونی تھی پھر اجا تک ہی شاکرہ کی شادی کی خبرآ گئی اور یوں صابرہ کی شادی کے دو سال بر بعدى شاكره بحى اين كمريار كى بونى اور بیاس کی قسمت می که صایره کی کوداو شامری

طے گا، ہمیں تھوڑا سا وقت جا ہے ایک دوسرے کو

مجھنے کے لئے۔" وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے

زی سے بولی تو ماں جی نے بیارے اس کے سر

رہتی ہے، اگر انجائے میں تم لوگوں کے ساتھ کوئی

"جيتي روميري بيء مجمع تيري يوي قر كلي

پرایک دن انہوں نے احمد مین کوجالیا۔ "احدوين، جھے تم سے ساميدند كى بيا، اكر ميرا فيعلم مهين اتنانا كواركز را تعااوراكرتم في بيرى بات كا مان اس طرح ركمنا تما تو مجرتم بحي المل كى طرح دامن چيزاكرايك طرف بوجات، كيون تمن في محمد كما بهكار بنايا بينا، من توالله كى بار كاه من بهي منايكارى تفهري ادراس بى كى كى نظر يں جی جرم بن جے اسے جروے ہے،اتے مان، ات ماؤے بیاہ کرلائی کہ مرابیا اے زمانے بر کی خوشیاں دے گا، کرید کیا؟ میرابیا تواہے ال كاشرى حق بحى شدو عسكاء بيم في اليا احددین " مال حی آہتہ سے بولتے ہوئے رو يزي واحددين يرجي كرمول ماني يوكماء البل مجه عي نه آربا تما كه وه كيا لبيل، وه شرمنده ترمدو عر بحائ بنے تھے۔

" بول نال يح واب ش تيري محويهي اور مچوبیا کو کیا منه دکھاؤں کی اور روز محشر تمہارے مرحوم باب كوكيا مندد كهاؤل كى ، ش اس دكهيارى بکی کوخوشیاں دیے جل می ، پر جھے کیاعلم تھا کہ خوشیاں ہر کسی کامقدر تھوڑی ہوئی ہیں۔ "مال جي آب اليس محمد اليك وال تصور کیل " مایرہ نے اعرد آئے ہوئے د میرے سے کہا تو وہ دونوں ماں بیٹا اے و علمنے "آپ يريشان نه مول کي کو چو يا ميل

برداشت خم مو كى تو الله في حمهين اس جنم سے تكال ليا ادرية وبكااين بندول سے وعدہ ہے كدوه ان يرا تناعي يوجه والآب بعثنا كدوه مهار سلیں، ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ میں ڈالا جاتا ان ير، تونيح تجهلو كرتمهين الله نے وہال سے تكالا ب اورآ كے بحى تمارے لئے وہ ہي بہتر فیملہ کرے گا، انٹا اللہ رب نے جایا تو مہیں تہارے ھے کی خوشیاں ضرور ملیں گی۔'' خالو جان نے کہا تو سب نے صدق ول سے آمین کہا جس پر نہ جاہتے ہوئے بھی عینی کی پلایس بھیگ

''خالوجان ،میری زعرگی کی ناوُن مخده ایر ك دول رى ب، ش و في كرة كي، مرجو ي رو کے وہ مجھے جین میں لینے دیتے، میں کیا كرول، مجھے كى بل قرارتين آنا، مجھے بنائيں كہ مل کیا کرول۔" بے ماختہ روتے ہوئے وہ باری باری سب سے یو چھری می اوراس کی ہے حالت د مکھ کرسب اندری اندر کٹ رہے تھے۔ "بس مینی بیٹا بس آج کے بعدتم جیس روگی اب رونے کی باری ان ظالموں کی ہے، شل سب كود مكيدلول كا ميرى يني كى آعمول ميل آنيو لانے والا بھی خوش میں رہ سکے گا، یہ میرا وعدہ

ے تم ہے۔ ' فالوجان اٹھ کراس کے پاس آئے ادراس كرم ير باته ركار توس لي من بول تو عینی کے بے چین دل کوتھوڑ ا تر ارآ حمیا۔ \*\*\*

كزرت وقت نے ثابت كرديا تھا كهمال تی کا فیصلہ کتنا اجھا تھا، صابرہ نے جلد ہی کمر کا سارا انظام این ہاتھ میں لےلیا تھا، اس کی سلقہ مندی اور خدمت گزاری نے مال جی کے ساته ساته احمردين كوبعي اس كامعرف كرديا تحاء مربيكيها حاب تما كدوه دونول ايك دوسركا

اسے دیکھے جاری تھی۔ " آيا آهيں اٹھ جائيں نور آاب، بيں ايك منٹ میں آپ کو ایسے میٹھے جیس و کھے سکتا، اٹھ جا میں قوری طور برے" سمیل نے اس کی خالی تكابول سے نگاہ كراتے ہوئے اس كا باتھ تماما اور منیخا ہوا باہر سحن میں لے آیا، جہاں خالوجان اور خالہ جان اس کی راہ تک رہے تھے، شام کے وقت چلنے والی شندی ہوا کے جمو کے طبیعت پر خوطوارار وال رب من مروه شايد سي مي جي و مجمع اور محسوس كرتے كى يوزيشن ميں يى ميس محى، اس لئے ابحى تك ويے عى خال خالى نگاہوں سے سب کود کھے رہی تھی، خالو جان اور نبيل بعائى محن من مجمى كرسيول يربين سفح تع جبك خالداور ثريا بماجمي تخت يرجائ كاسامان ركم اس کی منتظر میں۔

" آ جاؤ بني، ادهر آؤ ميرے ياس بيفور كب سے بلارى مول مجيس، كيول بلكان كرتى ہو خود کو میری کی، اللہ سب تھیک کرے گاءتم سب چھای برچھوڑ دو، پھر دیھو کیے وہ تمہارا باتھ تمام كرممين ان مشكلات سے تكالى ہے۔" خالہ جان نے اسے اینے یاس بھاتے ہوئے پڑے پیارے کہا تووہ انٹیل دیکھ کررہ گی۔

" عيني مجي تو بولو كرا، كوني تو بات كيا كرو، سارا دن خاموش بيتمي خلاؤں ميں کھور ني رہتي ہو، اكرتم اس طرح كرتي ري تو تهاري طبيعت پحر سے خراب ہو جائے کی اور جس کے لئے تم ایا كرنى مورات كونى يرواه بحى كيس " بما بحى نے ال ك ما تع من جائة تمات بوئ كما " عینی بینا میں نے تم سے پہلے بھی کہا تمااور اب چر کوربادول بم اللی بیل مورالد تمارے ساتھ ہے، ہم سب تمبارے ساتھ ہیں، جتنا تم برداشت كرستى ميس، تم في كرليا اور جب تمهاري

ماهنامه حناه اله نومبر 2014

ماهنامه حناوی نومبر 2014

مرشاكره يرالله في الحي تعتول اور رحمول ك در بہت جلد وا کر دیتے، وہ سال بھر کے بعد ہی ایک بینے کی مال بن کی،شاکروتو کمریاراور بال بچوں میں من ہوگی، مرصابرہ اور احمر نے اینے آمن کے سونے ین کوخود پر موارثہ ہونے دیا، وہ ا بی زئر کیوں کو علم کی روشی سے منور کرنے کی سعی میں معروف تھے، صابرہ جوشادی کے وقت ان يره مي، اب احمد كريك شي رقى جا چى مى، شوہرے يردها لكمنا سيكما، مال جي عرآن یاک ترجمہ کے ساتھ پڑھا، ان دونوں کی محنت اورمجت کے سائے میں وہ بہت جلدنا خوا ندو ہے خواندہ موئی، کر بجویش کے اس سفر میں مال جی اوراحددين فرمقدم يراس كاساته ديا تعا-

مجھے خرے کہ کیا ہے جدائوں کا عذاب كريس في شاخ سے قل كو چھڑتے و يكھا ہے اے کوا کے میں زعرہ ہوں اس طرح حن کہ سے تیز ہوا میں چاغ جا ہے ''بجانی اب ہم کیا کریں گے، کیا جاری سارى زعرى اى طرح ويرے ماركمات كمات كزرجائ كى ، بحانى جم نے كيا كناه كيا ہے؟ جم تو ابھی بہت چھوٹے ہیں اور پیچر کہتی تعیں کہ اللہ تعالى كوتو چھونے يے بہت پندين، كيونكه وه تو بہت معصوم اور بے گناہ ہوئے ہیں، تو پھر بھائی كياجم الله تعالى كويستركيس بين جوجار بساته بيسب موربا بي " أثه سالدزارااي اورحاد ك زخول يرم بم لكات بوع الى سے إو ي رى كى جومعصوم خورجى جيس جانيا تفاكدان كى تحمت من بيمنتقل سزا كول ہے اور كب تك رہے کی ، انہوں نے جب سے ہوش سنجالا تھا اہے کمرکوجہم زار بنا دیکھا تھا،ان کے ڈیڈکوئی

مفارش کے بل پر اعلی افسری کا رعب باہرا جماڑتے ہی رہنے تھے کمر کو بھی ہر وفت تھانہ بنائے رکھے، ذرا ذرای بات برگا بھاڑ بھاڑ ک چلاتے اور سامنے والے کولاتو ں اور کھوٹسوں ہے يئيّے،ايے آپ كوراجرائدر بھٹے تھے كہ خدا لے حسن ووجابت ہے جی نواز رکھا تھا،اس لے ان کی نگاموں میں کوئی بچیا عی شرتھا، خصبہ ہر وقت تاک بر دهرا رہتا اور شک کی عینک آتھوں بر چر حلی رہتی ، ان کی ممی کو بھی ڈرا ڈرا بی بات م بدر لي ياني لكات اور ملاز عن كويمي مار مارك بمكادية الى كالمجوش ندآتا كدوه ايس كول ہیں، اکثر ان کی کی ایس بھانے کے لیے ان کے جھے کی مار بھی کھا گئی ، مگران برآ کے نہ آئے ديتي ومراب .....اب كون تعاامين بحانے والا الله كے سواء سووہ روروكر الله على سے قريا وكرتے اورالله بي سے مدو ما تلتے۔

"او کیا بلانگ کررہ ہومیرے خلاف تم دونوں، میرا کھیل فارسو کے مسل کرد کادوں گاتمہیں مچھر کی طرح ، متمجھے۔" آج مجروہ البینہ حواسول میں میں تے شایر، کیونکہ ان سے نالا کمٹرا ہوا جار ہا تھا اور نہ ہی تھک طرح سے بولا جا رہا تھا، وہ بلتے جھکتے وہیں پاس بڑے کاوی ہے الرهك محية اورمنول مين عاقل مو محية \_

سے بیجنے کا، جلدی کرو۔" جماد نے بین کا ہاتھ كيا تغاب

\*\*

"زارا، چلواتو جلدي كرو، اب بم يهال بيل رين ك، ذيذسو ك ين اور بابركا دروازہ بھی لاک کرنا بھول کئے ہیں، چلوجلدی چور ہمیں سی کے آئے سے پہلے یہاں سے دور لکتا ہوگا، بس بیری آخری راستہ بے ڈیڈ کے علم تفاما اور بميشه بميشه كے لئے اس جہم سے با برنقل

کھ اس میں وال زمانے کی وحمی کا نہ تما یہ واقعہ ہے کہ وہ آدی کی کا شہ تھا تیرے چوڑنے سے پہلے عی رو لیا تھ کو کہ اعتبار مجھے تیری دوئی کا نہ تھا خالوجان اور بیل بعانی نے اس کا مسلم كرفي مراو وكوسش كاسى اوراس سلسله مين وه جو کچے بھی کر سکتے تھے،اینے طور پر کیا، مرمئلہ تو عینی کے سرال والوں کا تھا جائے کیوں اس کی مسرال میں سی سے بھی رابط میں ہور ما تھا، دن يرون كزرت جارب تصاور ميني كي حالت دن بدن بدے برتر ہوئی جاری کی،اس کے من کی عرى الي اجرى مى كدآباد مونے كانام عى ند لے ری می اسے خالہ کی طرف آئے جار ماہ

آج شب برات تحى ، دعاؤل كى تعوليت اور مرادوں کے حصول کی مبارک اور مقدس رات اوراس كے ساتھ ساتھ خالد، بما بھى اور آيا بھى ساری رات محدے میں کری اس کی بکری تقدیر كے سنور جانے كى دعا تين ماهى رى تعين اس کے بے چین دل کووہ من مؤنی صور علی اور زیادہ بڑیا رہی تھیں جن کو دیکھے بنا اس کا ایک بل نہ كزرتا تما، اب نقدر كى ستم غريقى كه ده أيس

していいからでして اس كاروال روال الله عفرياد كنال تماء ان كى حفاظت كے لئے ،ان كى عافيت كے لئے ، ان كے حصول كے لئے، وہ اس رب رجيم كے آعے دست سوال دراز کیے بیٹی می جوستر ماؤل سے زیادہ اینے بندول سے محبت کرتا ہے، جو این بندول کی فہدرک سے بھی زیادہ قریب ہے، چروہ بھلااس کی دھتی رگ سے کیسے عاقل رہتا اور پرجس طرح وہ مای ہے آب کی طرح تزب ری تھی، تو رہے کیے ممکن تھا کہ وہ رب رحیم

مایوس اور نامراد چھوڑ دیا، تجر کے وقت فضاؤل کی کوجتی الله اکبر کی صداعیں من کر جانے کیسا سکون اور قراراس کے رگ ویے میں اتر تا چلا جا رباتها،اس کی روح ،اس کا دل اس اطمینان ،اس یقین کی دولت سے مالا مال ہورہے تھے کہاللہ رب العزت اب اس كے ساتھ کھے يراميس ہوتے دے گا،اب جوہوگا،صرف اچھابی ہوگا۔ يول تو صايره اور احمر كي وين بهم آبنكي اور

جس کے در سے بھی کوئی سوالی خالی کیا ہی جیس،

اینے در پر جھولی مجیلائے اس خشہ حال او کی کو

محبت سب کے لئے عی مثالی می مرجلال ان دولوں سے بے صدمتار تھا، اسے صابرہ آیا کا یوں حصول علم کے لئے کوشش کرنا اور مال جی سميت احمددين كالمحبت بمراحوصله افزاروبه بهت پند تھا، وہ اکثر شاکرہ سے ان سب کی تعربیس كرتا يايا جأتا تقااوراس خوابش كابرملا اظبارجعي کرتا کہ اس کے بیج بھی اپنی خالہ اور خالو کی عادات وخصائل ورقي من ليس-

اور پر جیسے تی اللہ نے صابرہ کی جمولی میں ا بني نعمت اور رحمت ايك ساتھ ڈالي ۾ سوخوتي کي لبرى دور كى مال كى في جيسى عى اس خوبصورت دودھ،میدے اورسیندورے کندمی روش پیشانی والى يونى كى صورت دينعى ، بيساخته تور ، رب كا تور، آتمول كا تور، كهدايس ادر يول وه تورانعين ك نام سے جانى جانے كى، جبكداس كے جروال بمانی کانام شاکرہ نے اینے بیٹوں میل اور شرجیل ہے ملاکر بیل رکودیا۔

وقت ای محصوص رفارے بھا کما جلا جارہا تما، ایے ملف موڑے کی طرح جے صرف آ م على آ م جانے كي من كى مو، يہ كارات نہوہ یا در کھتا ہے اور نہ بی اے اس کی ضرورت

عام آ دی میل بہت بڑے افسر تھے، رشوت اور ماهنامه حناك نومبر 2014

مولی ہے اس دوڑتے بھائے وقت نے این يجهي بهت ولحديدل والانتماءسب كى زند كيول اور جالات عن ببت ي تبديليان وقوع يذر موكي تعیں، شاکرہ اور جلال اینے بچوں کے بہتر مستعبل اوران کی تعلیم کے لئے فکر مند رہے تھے، وقت نے ان کے لئے ایسے حالات پیدا کر ديئے كدوہ بحى صابرہ كى طرح كاؤں بميشہ بميشہ كے لئے چھوڑ شرآن سے ،جلال جو يہلے بى سرى منڈی کام کے سلطے میں آتا رہتا تھا اور اس کی ہویار بول سے ام کی خاصی سلام دعامی ، ان بی كايمااوراحم كمحورك يروه جى مبرى مندى میں آ ڑھت بنانے میں کامیاب ہو کمیا اور پھر پھے اس کی دن رات کی محنت ایما نداری اور چھواللہ کا اس برخاص صل كه جلد عي اس كاشار اليحم اور منح ہوئے کاروباری لوگوں میں ہونے لگا، یج مجى اس في المجمع اسكولون مين داخل كروادي تھے اور اب تو نور اور ہمیل بھی سکول جانے لگے تے وہ دادی کے بے حد لا ڈیلے اور چینے تھے، دادی میں ان کے بغیر میں روستی میں، ttt الی تو

عرصہ بوادام و فارقت دے بھے تھے۔

اورادر جیل کی دوسری سالگرہ می سالگرہ پر
شاکرہ اور جلال کو بھی آنا تھا گر جین وقت پر
شرجیل میرمی سے پسل کر چوٹ آلوا بیٹا جس کی
وجہ سے اماں بابا اسلیے بی شہر جانے والی بس پر
سوار ہو گئے، مگرہ ہجاں جانے کے لئے فکلے تھے
وہاں تو بھی تی نہ پائے، البتہ اپی تھی منزل کی
حادثے نے ان سمیت کی محروں کے جراغ کل
حادثے نے ان سمیت کی محروں کے جراغ کل
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھا اور بھلا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھا اور بھلا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھا اور بھلا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھا اور بھلا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھا اور بھلا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھا اور بھلا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھا اور بھلا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھیا اور بھلا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھیا اور بھلا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھیا اور بھلا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھیا اور بھلا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھیا اور بھلا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھیا اور بھیا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھیا اور بھیا تقدیر کے
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کا کھیا اور بھیا تھی۔
مشعبت ایز دی تھی، تقریر کی کھیا ہے، ای بھی کی کھی ہی تھی۔

کیا، گروہ لوگ جے قیامت مجھ رہے تھے وہ تو شاید ایک جھلک ہی تھی، کیونکہ اصل قیامت تو آئیس کمنے کے لئے گاؤں میں تیار پیٹی تھی، ادھر اماں بابا کوآخری آرم گاہ تک پہنچایا گیا، ادھران کے تایا اور ان کے بیٹے اسلحہ لئے آئیس گاؤں بدر کرتے آن موجود ہوئے۔

گا، یادر کھنا ہمیشہ۔''
تایا نے صابرہ کی بات تی سے کاٹ کر
انیں فرری طور پر گاؤں چھوڑنے کا تھم صادر کردیا
تھااور ویسے تو شاید صابرہ بھی نہ مانی اور ضد میں آ
حاتی، گرشا کرہ بھی تو اس کے ساتھ کھڑی تایا
تاکھوں اور بندے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی تایا
تاکھوں اور بندے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی تایا
وزاری کرنے سے اجمداور ماں جی کا ماتھا شکا تھا
اور پھر جلد بی انہیں احساس ہوا کہ وہ اگر واقعی
فرری طور پر دہاں سے نہ فطے تو حرید کی بدی
قرری طور پر دہاں سے نہ فطے تو حرید کی بدی
حال اور نیمل ان کے ساتھ تھے گر اب ....اب
حال اور نیمل ان کے ساتھ تھے گر اب ....اب
و کہیں نظر نیس آ رہے تھے اور پھر شاکرہ کا زرد

کائیا کرزتا وجود بہت کی ان کمی کہانیاں سنا رہا تھا، سو وہ وقت کی نزاکت کو بچھتے ہوئے بھٹکل روتی بلکتی صابرہ کو وہاں سے نکال لائے ادر پھر مزید چند دن کے بعد تی جلال اور شاکرہ بھی اپنا سب پچھاونے پونے چہاج شھرا ک ہے۔ سب پچھاونے پونے چہاج شھرا ک ہے۔

اداس آکھوں سے آنو جیس لگتے ہیں

یہ موتوں کی طرح سیبوں میں لیتے ہیں
میں شاہراہ جیس رائے کا چر ہول
یہاں شہ موار بھی اثر کر چلے ہیں
ہان شہ موار بھی اثر کر چلے ہیں
ہاناہ ابھی ہمیں، میں اب تھک کی ہوں ہمائی،
ہوسے اور بیس چلا جا رہا۔ "اس ساہ اعمیری
رات میں اس سنسان پڑی ساہ تارکول کی سڑک
ہورو کیا تھا، کر
جس عقوبت فانے کو دہ اپ چھے
ہارے تھے، جس عقوبت فانے کو دہ اپ چھے
ہارے تھے، جس عقوبت فانے کو دہ اپ چھے
ہارہ اب واقعی بری طرح سے تھے رہ کیا تھا، کر
ماہ کی دی اور جسمانی اذبہ ہو تھے کہا کی اسے کے
ماہ کی دی اور جسمانی اذبہ ہی تھی دہ کیا تھا، کر
ماہ کی دی اور جسمانی اذبہ ہی تھی دہ کی کہا ہے۔ کہا تھا، کر
ماہ کی دی اور جسمانی اذبہ ہی تھی دہ کی تھا، کر
ماہ کی دی اور جسمانی اذبہ ہی تھی اور اب اس پرئی
ماہ کی دی اور جسمانی اذبہ ہی اور اب اس پرئی

سوں سے جاری رہے والا یہ پیدل سر۔

درس تعورے دور اور میری بہتا، الغواب

ہاں بیٹے رہے تو کوئی نہ کوئی معیبت ضرور آ

جائے گی۔ " جماد نے اسے پکیارتے ہوئے

الفانے کی کوشش کی طرچاہ کر بھی زارا سے الفانہ

گیا، اسے بین ان کے نزدیک ایک آٹورکشآرکا

توہ دونوں ڈرکے اور خونز دہ نظروں سے رکھے کو

دیکھنے گئے، اسے بین رکشہ سے باریش تورائی ورائی

چرے والے رکشڈ دائیور باہرآئے۔

چرے والے رکشڈ دائیور باہرآئے۔

طرح سے بہاں کیوں بیٹے ہو، راستہ بھول کے

طرح سے بہاں کیوں بیٹے ہو، راستہ بھول کے

مرح الوں سے پھڑ کے ہو۔ "انہوں نے

ہویا کمر والوں سے پھڑ کے ہو۔ "انہوں نے

ہویا کمر والوں سے پھڑ کے ہو۔ "انہوں نے

دونوں کے سریر بیارے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا توان کی رکی ہوئی سالسیں بحال ہوئیں۔ ''دور دورانگل جی جاری می بھومتی ہیں۔

"وو .....و و انقل في جارى مى موقى بين، جم ان كو إموغ رب بين كريد زاراب نال، ميرى جيونى بين، يه تعك في ب، ال س جلا نبيل جارباس لئے ہم وراسانس لينے كے لئے ادھر بين كئے " حادث آ زردہ ليج ميں كيا لو تك دل ركش ورائيوركوان ير بيزاترس آيا۔ "حيلو بينا، ميں تمہيں تمہاري مي كے پاس

چھوڑ ویتاہوں، کیا مہیں اینے کمر کا راستہ یاد

ہے۔'' ڈرائیور انگل نے زارا کو اٹھاتے ہوئے پوچھاتو گمر کے ذکر پر دونوں خوفز دہ ہوگئے۔ ''دنہیں ۔۔۔۔نیس انگل ہم چلے جا کس گے، آپ کا بہت شکر ہے۔'' تماد نے جلدی سے کہا اور زارا کا ہاتھ تھام کرآ کے بڑھنے لگا، محرڈ رائیور نے پھران کا راستہ روک لیا۔

"دیلیوجے اس وقت رات کے تو تک رہے

ان موسم بھی خراب ہے اور بارش بھی ہوری ہے

ادرا کے قرراستہ اور زیادہ سنسان ہے، ہم لوگوں کو

کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور چین آ جائے گا، جھ پہ

بحروسہ کرو بیٹا، جس ہم لوگوں کو اس طرح اس

مالت جی نہیں جھوڑ سکا، چلو میرے بچو، چلو

میرے ساتھ جہاں آپ لوگ کو کے جی وہیں

آپ کو چھوڑ دونگا، تہیں محفوظ ہاتھوں جی وہیں

دوں تو پھر میری ذمہ داری ختم، تھیک ہے بیٹا۔"

انہوں نے بوے بیار سے دونوں کو باری باری

انھا کر رکشہ جی بھاتے ہوئے کہا اور کوئی بھی

انھا کر رکشہ جی بھاتے ہوئے کہا اور کوئی بھی

جواب سے بغیررکشہ اسٹارٹ کردیا۔

جواب سے بغیررکشہ اسٹارٹ کردیا۔

ہواب سے بغیررکشہ اسٹارٹ کردیا۔

ہواب سے بغیررکشہ اسٹارٹ کردیا۔

"اب بتاؤ بنا، كدم جانا ہے آپ كو-" انہوں نے جاد سے پوچھا تواس نے انہیں اپنے سكول كانام بتادیا۔ سمورٹ ڈريمزه وہ جواقبال ناؤن میں

**9** ...

ے؟ "ان كے إو مينے يرحاد نے سر ملا ديا۔ "بينا دو تريمال سے بہت دور ہے، اكرتم لوگ ایسے علی پیدل ملتے رہے تو شاید جار یا ج محقة اورلك جات مهين، وبال تك ويجع من " الكل كى زبانى قاصلے كى طوالت كاس كروه دولوں مريديان موسية تعاور مروه سارا راستدوه ایک دوسرے سے چکے باہر بھامتے دوڑتے درخت اور جلتی جعتی سریت لائنس کو د میست رے، دل میں جین خوف بھی تھا کہ جانے بیانکل البيل سكول لے جاتے بھی ہیں یا لبیل، مر اطمینان اس وقت ہوا جب رکشدان کے سکول كآكي جاركا\_

"لوبيثا آحميا آپ كاسكول،اب بناؤكهال جانا ہے آھے؟" انہوں نے مزکرایک بار مرحاد سے یو جما تو وہ ایمل کرد کے سے باہرآ کیا اور جا كراسكول كيث كسامة كمرا موكيا\_

"جم سكول سے تكلتے تقاتو مى ادهردائيف طرف چلتی تھی اور آ کے جا کر دائٹ ٹرن لیتی تھی اور مجروبال سيفورته والأكمر خاله كانتماء في انكل بالكل ايباعي تقاءيهال سے رائٹ ٹرن اور فورتھ والأكمر؟" حادثے جوش سے كما تو انكل نے بمر اے رکھے میں بھایا اور رکشہ جلا دیا، الکے موڑ ے زن لے کر چومی کومی کے آگے جا رکشہ

"ديلھو بيا، بيرى ب نال تمارى فالدكا كر، اللي طرح و كيولو" انبول في كما تووه cefe 1 17 13-

" تي الكل، يه على عيد، آب كا بهت بهت محكريها الكل، آب بهت اليقع بين "ان دونول کی آنکموں سے آنسو بہدرے تھے اور انکل کو عجيب سااحساس مور ما تما، ڈور بل بار بار بجانے ي يوره مول لا كا إبرآ يا تما-

" تی کس سے ملاہے آپ کو؟" اس نے این سامنے کمڑے باریش بزرگ اور دونوں بجول سے بوچھا تو حادجلدی سے آئے برحا۔ "بميايه آمنه خاله كاي كمرب نال، بميل خالہ سے ملتا ہے۔

"بال بيه ماراى كمرب اورآمنه ميرى اي کانام ب،آب کون بیں؟"اس نے ناک سے فيملغ وشفي ويجيه وهليته بوت اوجهار

" كون باسد، كون آيا باس وفت اور م كيا بركى سے ياتي بحكارتے بين جاتے ہوء آج كل حالات كتف خراب بين بلحدا عدازه ي مهيں۔" ثماز كے اعراز ميں دويشہ ليليے آمنہ خالس بولتی بولتی با برآ کئیں، مرا گلہ جملہ ادھورا ہی رہ کیا، اية سامة ردى حالت عن حماد اورزارا كود كي كرب ساختدان كى تخ تكل كى۔

"حماد، زارا میرے بے بیر کیا حالت ہوگی ہے تم لوگوں کی اور اس وقت کیے، کس کے ساتھ آئے ہو جان، آپ لوگ تحیک تو ہو نال " وہ ممنوں کے بل میتی دونوں کوایک ساتھ بانہوں 一人でとりなりの

' بیٹا یہ دونوں یے نہر کے کنارے سوک رِ اللَّهِ بِينْ عَنْ مِن ادعرت كزرر ما تما توب مجھےنظر آئے ، ان کی حالت دیکھ کرمیرا کلیجہ مل ميا، يس بحي بال بجول والا مول بينا، مير \_ عمير نے کوارانہ کیا کہ میں ان کواس طرح اکیلا بے بارومددگارچھوڑ کرآ کے بوھ جاؤں، میں نے ان کی مدد کرنے کا قیملہ کیا اور شکر ہے اس رب کی ذات كا جس نے مجھے يہ توفيق دى كه ميں ان معصوموں کوآپ تک پہنچا سکا، اب آپ جاتیں اوریه یچ میرا ذمه حتم، مجھےاب اجازت دیں، رب را کھا۔" اور آمنداور ان کے شوہر کے بہت رد کنے ہے جی وہ نہ رکے اور بغیر کچھ لئے رکشہ

ماهنامه حثال نومبر 2014

اڑاتے رات کے اند میرے میں عائب ہو گئے۔

ماہ رمضان ای فضیلتوں اور برکتوں کے فزانے لٹا تا سیک فرای سے گزرتا جارہا تھا، مینی بھی اینے فگار وامن کو پھیلائے دن رات این رب سے کرم کی جیک مائتی رہتی می اس دان اکیسوس رات بھی، خالہ اور بھا بھی کے ساتھ وہ بھی رات بحر جھولی بھیلائے ، دعا میں مائٹی رعی تھی اور اس وقت سحری اور جمرکی نماز کے بعد وہ ایے علی برسی آ تھول کے ساتھ سیج بڑھ ری می كهاميانك بابرشور بلند جوا-دوعيني .....عيني كهال جوثم، ويجموتو كون آيا

ب عنى، بايرتو آؤ ذرا، عنى آيا، أبحى ما عي ناں۔"اس وقت کی خاموثی اور پرسکون سنائے کو لوَرُ فِي والى الن يرجوش اورخوش جرى آوازول كو س كروه بريداك اورب ساخة نظم ياول بابر دوڑی، مرب کیا جواہے دکھانی دے رہا تھا کیا وہ حقیقت می یا سراب، وہ اس کے سامنے تھ، احے قریب کہ ہاتھ بر حا کر البیل چھو عتی طی وہ مربيب يفنى يدخوف كدلين بمرس وكح بونه جائے،اس کے یاؤں جکڑے ہوئے تھا۔

"عینی بیا دیکھو تو کون آیا ہے، تمہاری دعا میں رب رجم نے س لی بیٹاء میں لہی می ال سب الله يرجيمور وواور بيمرد يلمووه مهيس باتحد تمام كركيب ان مصائب سے تكالي بيتى بياد يلمو ذراءاس کی شان رحیمیءاس رحتوں، تضیکتوں اور يركون برے ماومقدى ميں ليے اس في تبارى جھولی ای رحمتوں اور پر کتوں سے مجر دی۔ " خالہ جان نے اے سے سے لگائے روتے ہوئے کہہ ری سی اور وہ اس بے مال خوشی کوستعال بی نہ سکی، وہیں کھڑے کھڑے خالہ جان کی بانہوں میں جمول کی اور وہ آنے والے اسے بول ہوش و

خردے برگانہ ہوتے دیکھ کراور زیادہ حواس باختہ

توراور جميل ائي كلاس كے ذہين ترين طلب میں شار ہوتے تھے، ان کے والدین ان کی تربیت برخصوصی توجہ دے دے تھے، مال کی کو کہ بہت ضعیف ہو چکی تعین مگراینے بوتے اور يوني كوهمل توجداوروقت دين تحيس ووالبيس قرآن ياك يدها تين، اجتم طور طريق اور ادب و آداب سکماتی اور برروز شام کو این قری بارک لے جاتیں، جال وہ اینے ہم عربول مے ساتھ کھیلتے کودتے اور وہ خودائی ہم عرخوا مین كراتوك شي لكاليتيل-

اس روز بھی معمول کے مطابق وہ ان دونوں کو تار ہونے کا کہہ کر خودعمر کی نماز ادا کرنے لکیں، نماز سے فراغت کے بعد جب وہ لوك عليے لكے تو نوركا مود تبديل موكيا،اس نے بدی شاستی ہے ان معدرت کر کی تووہ میل كرساته عى الل يدي كداس كا كركث في تعااور وہ یارک جانے کے لئے بعند تھا، مرکاش کہ میل مند نه کرتا یا مجروه عی اس کی بات نه مانتین، تمر اليا كيے بوسكا تھا بعلا، مولى تو موكرراتى ب، بھلا ہونی کو بھی بھی کوئی ٹال سکا ہے، وہ دونوں وادى يونا جيسے عى يارك كے سامنے والى سؤك يار كركے دوسرى طرف جانے تھے خالى يوى سرك ر جانے کہاں سے اینوں جرا ٹرک تیز رفاری ے آیا اور ان دونوں کو زور دار طرسے اڑا تا ہوا دوسرى طرف غائب جو كمياء بإرك بين اس وقت عورتوں بچوں کی تعداد زیادہ تھی، وہ اس حادثے كود كلي كرحواس باخته موكة اورد يكمة عي ويكمة ہر طرف شور کی حمیا، جمیل کے دوست مجولی سانسوں اور خوف زدہ چروں کے ساتھ صابرہ کی

مامنابه حناق نومبر 2014

طرف دوڑے تھے اور جیسے عی انہیں اس المناک حادثے كى اطلاع في، وہ دوڑنى جائے حادث ير چچی، مرسب حتم موچکا تها، نه تواس کی مال جی بی میں اور نہ عی اس کا لا ڈلا بحید ان دونوں کے ز حی لہولہو و جو دو یکے کروہ عش کھا کر کری تھی اور پھر کیے ان لوگوں کو محر لایا گیا اور کب آئیں ان كابدى سفرير روانه كيا كيا، اے كح خرنه بوكى، وہ چھے بی ہوش میں آئی چرعش کما کر کر جالی، اس کی وجی حالت بے حد مخدوش مو چی می، واكثر في اس نينوكا الجلس لكا ديا تما، اس حادثے نے بول تو سب ير عى يرے اثرات چھوڑے تھے، مرصابرہ کی حالت بے حدیا گفتہ به مو كئ محى اورات منطخ من كاني عرصه لكا، اس مشکل اورغم کی کھڑیوں میں جلال اور شاکرہ نے ان كا بے حد ساتھ ديا تھا كہ اب ان كا ايك دوس سے کے علاوہ اور تھا تی کون، کائی عرصہ مدے کے زیر اثر رہے کے بعد جب صابرہ نارال ہونے لی تو تور کے معالمے میں بے مد حساس ہو چی می ، وہ اسے ایک بل کے لئے بھی خودسے جدانہ کرلی تھی، جانے کیے کیے خدشات اس کی جان کو چمنے رہتے تھے ور اس کے بیہ خدشات احرکومی پریشان کرتے تھے۔

مرون المرون كي براكا كراڑا أيس خرى نه مولى اور كي بى كا كراڑا أيس خرى نه مولى اور كي بى كا كراڑا أيس خرى نه مولى اور سي كى كلير كرتے كرتے البيل اور مب شرحيل اور مب محبورا مجمورا مجمورا مجمورا مجمورا مجمورا محب كا فرائل المحال المحمور كي ما كا كراڑا المحمور كي ما كا كراڑا كرا كا كوركا ہاتھ ما كل كور كور كا كوركا ہاتھ ما كل كور كور كا كوركا ہاتھ ما كل كور كور كا كوركا ہاتھ ما كل كور المحبور كا كوركا كوركا كوركا كوركا كوركا كوركا كوركا كا تو كا كوركا كا تو كا كوركا كا تو كا كور كور كا كوركا كوركا كا تو كا كوركا كا تو كا كور كوركا كوركا كوركا كوركا كوركا كوركا كوركا كور كوركا كور كوركا كور كوركا كوركا

جیے بی تورکا رزائ آیا اس کے لئے آئے والے رشتول کی لائن لگ کی، ان بی تابو تور آئے والے رشتوں میں ایک رشتہ صابرہ کو بہت پندآیا، لڑکا سرکاری محکمے میں بہت انچھی بوسٹ ير تفاء ديلف من مي بے حدوجيبه وظيل تما، فيملي كے بام يراس كے مرف والدي تقے اور وہ بعي دوی شم مقیم تھے کہ ان کا کاروبار بوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، احمد دین کوا کیلے کھر میں بیٹی دینے میں تا ال تھا، تر صابرہ نے البیں دلائل دے كرمتا ى ليا، (ووى دلائل جواسے رشتے والى خاله نے ديے تھے) اور والے بى جوڑے تو آسانوں يو ینے ہیں، زین براو ان کاطن ہوتا ہے، سوتوراور ایرار کامن بھی طےشدہ بی تھا اور تو قسمت کے مل موت بين القدير كالكماجومناياتين جاسكا مقدر کے قیصلے جو تبدیل میں ہوتے اور نہ ہی ان سے بھا گا جا سکتا ہے، مو مانٹا ہدا سب کو کہان کی قسمت ش ملتا اورآ تأ فا ناملتا بي لكعا تما\_

احد دین اور مباہرہ کو اپنی اکلوتی بٹی کی شادی ہوں آ قافا کرنے کا شرق کوئی شوق تھا اور شاکرہ شدی ضرورت اور پھر ویسے بھی جلال اور شاکرہ کیے ، وہ ان سے بی مشورہ کر لیتے ، وہ پوری جیلی شرجیل اور حمنی کے باس مسعود ہدی ہوئے ہوئے شرجیل اور حمنی کے باس اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے ، اور ملک کرتے ، مباہرہ جو جمیل اور ماں جی کی جدائی کے بعد کرور ہو چکا تھا، بیٹے بٹھائے انہیں دھوکہ دے کہ کرور ہو چکا تھا، بیٹے بٹھائے انہیں دھوکہ دے کہ کیا اور وہ می مراک کی شاک اور ان کا دل بے صد کرور ہو چکا تھا، بیٹے بٹھائے انہیں دھوکہ دے کہ کیا اور وہ می مراک کی ایک کا شکار ہوکر ہا پیشل جا کہ کیا اور وہ کی تھا کے انہیں دھوکہ دے کہ کیا اور وہ می مراک کی اعماد سے اس کی عمرہ اس کی کی خوات کی دائے والی کھی اعداد سے اس کی عمرہ کی مراک انجانا ساخوف ان کی

رگ و پے پیس سرائیت کر گیا اور پھرائی خوف کے پیش نظر وہ ہو گیا جو شاید عام حالات ہیں بھی نہ ہوتا ، ایرار کے والد بھی کاروباری معروفیات کی وجہ سے ابھی تک یا کتیان نہ آ سکے تھے، ہاں فون پر بات مغرور ہو جاتی تھی ، ادھر پہلوگ بھی صابرہ کی بیاری کی وجہ سے زیادہ تر دونہ کر سکے اور یوں ایرار اوراس کے والدی مرادیر آئی اور جلدی ہیں شادی کردی تی ۔
شادی کردی تی ۔
شاکرہ اور جلال کو جب نور کی شادی کا علم مرات آئی میں دی جو رہوارگر

شاکرہ اور جلال کو جب تورکی شادی کا ملم
ہوا تو آئیں بے حد خصہ آیا اور صدمہ بھی ہوا، کر
جب سارے حالات کا آئیں علم ہوا تو وہ زیادہ دریہ
اپنے غصے پر قائم شہرہ سکے اور ڈھیر سارے فیتی
خوانف اور ڈھیروں دلی دعا کیں اور نیک
تنا کی جبوا کیں، کیکن اللہ نے شاید ان کی
دعا کیں کسی اور وقت کے لئے اٹھا رکھیں تھیں،
جبی تو لگا تھا کہ ٹورکوکسی کی دعا تھی ہی تہیں،
اسے تو یاد بھی نہ آرہا تھا کہ اس کے والدین یا اس
نے بھی کسی کا دل دکھایا ہو، پھر بھی اس کی آنے
والی زیر کی کسی کا دل دکھایا ہو، پھر بھی اس کی آنے
والی زیر کی کسی گزرنے والی تھی، یہاسے شادی کی
والی زیر کی کسی گزرنے والی تھی، یہاسے شادی کی

\*\*\*

ول پر ہاتھ رکھے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کا انتظار، انتظار ہی رہا، آدھی رات گزرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو جانے کیوں وہ اس کی آتھ میں اللہ انگارہ ہورہی تھیں، ماتھے پرسلوٹوں کا جال تھا اور انداز میں خشونت اور وحشت بحری میں وہ اپنے مجازی خدا کا پدوپ دیکھ کر کانپ کر رہ گئی، اس جیسی نازک اور کول کوکی کے لئے یہ رہ گئی، اس جیسی نازک اور کول کوکی کے لئے یہ سب بہت ڈراؤ تا تھا۔

ایرار نے آتے ہی زوردار آواز کے ساتھ
دردازہ بند کیا اور بیڈ سے قدرے فاصلے پر کھڑا
دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے گھورنے لگا، نور
اس کا انظار کرتے کرتے اب تھکنے گئی تھی، مگر
ایرار کی اس قدر جارحانہ آواز نے اسے دہلا کر
مکھ دیا تھا، وہ بے بیٹی سے اس کی شکل دیکھنے گئی
تھی، بیابراروہ ایرار تو نہ تھا جس کی تصویرا می نے
دکھائی تھی اور جس کی تعریفیں ابو کرتے تھے، بی تو
کوئی اور جی ایرار تھا، مغرور، مک چڑھا، خود پہند
اور ظالم، وہ تھوڑی دیر تو اسے گھورتا رہا، پھر قدم
کوئی اور جی ایرار تھا، مغرور، مک چڑھا، خود پہند
قدم اس کی طرف بڑھا اور قریب آ کر بیڈ کے
ادر طالم ، وہ تھوڑی دیر تو اسے گھورتا رہا، پھر قدم
کوئی اور جی ایران تھا تا اس پر جھکا اور انگی سے اس
کی تھوڑی او پر انھائی، دونوں کے چروں کے
درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔
درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔

المجاتوع بولورالحن احددین، میرے
بابا کے سب سے بولورالحین احد دین کی سب
بولی کروری، اب مروآئے گا، بوائز پایا ہے
بابا کو تمہارے ان محکوڑے والدین نے،
چوڑوں گانین تم لوگوں کو، می نیس "اس نے
ایک جیکے سے نور کا زرتار دو پٹہ تھینچا جو پارلر والی
نے بنوں کے ساتھ سیٹ کیا تھا، بھاری کا مدار
بازک دو پٹہ سرزور دار جھتگا سے نہ سکا اور پھٹا چلا
بازک دو پٹہ سرزور دار جھتگا سے نہ سکا اور پھٹا چلا
کردنگ دو پٹہ سرزور دار جھتگا سے نہ سکا اور پھٹا چلا

ماهنامه حنا 205 نومبر 2014

اور پھر بیرحال صرف اس کے دویے کا عی جیس ہوا تھا،اس کے ارمان اس کے خواب اس ك اميدين وكحدال طرح توتين كدوه عظمة بن آ كى، وہ رات اس كے لئے خوالوں كے دركيا واہ كرنى وه رايت تواس كے كئے عذابوں كى سوعات كِرَآنَ فَي مَن اتَّى تَوْمِينِ ، اتَّى وَلت ، شايدِ بي لسي دلین کے صے میں آئی ہو کی جواس معصوم کوئی تھی، وہ اس رات میں بل بل مری اور مرم کے جنی، مکراہے آہ کرنے کی اجازت ندھی، زیردست مارے اور رونے جی شدے اس کے ساتھ بالکل ايها عي مور ما تما، وه چينا ماهي مي، جلانا ماهي مى،اس خوبصورت ع سجائے جہم سے بھاک جانا جا ہی تھی ، مریے سود، وہ جاہ کر بھی ایسا پھے نہ كرياري محى، بلكير كرسلتي بي شاهي كداس كي لب كور مان، اس كالمنفق اورضعيف باب اس كى آتھوں کے سامنے آتے رہے اور وہ ..... وہ ال

- いんりんり الحلے روز ایک مقالی ہول ش اس کی شاعدار دعوت ولیمه می مراس کی مال کے دل كے تاراس كى روح كے ساتھ بڑے تے شايد جو بغیر کی کے بتائے على اس يريزنے والى افرادے باخر موسس اورج كاذب البيل ايك اور دل كا دوره يرا جو جان ليوا تابت موا اوروه الي ياري لا ولى بني كا دلهزاي كاروب المحول من بائ ہیشہ کے لئے پلیس مور کئیں، شایدان کی محبت بڑی خود غرض تھی جو بیٹی کی خوشیاں اور سکون تو و کھے علی محسی محربیتی کے دل پر برٹے والی دکھ کی میلی جاب سنتے بی کور کی طرح آنمیں بند کر لئين، نورانعين يرد براعذاب اترا، ايك تو جان چھڑ کئے والی ماں نہ رہی جس کی کود میں سر رکھے کر ہر تم ، ہر د کھ بھلا سلتی تھی اور دوسرے جیون ساتھی الیاملاجس کی دہری مخصیت نے اسے نیم جان کر

یے رکھ دیا، وواقو مال کی موت کاعم بھی شمناسکی می ا کے روز بی اہراراے ورلڈتور پر لے کیا جواس کے بابائے ان دونوں کے لئے ارج کیا تما، کہنے کولو وہ دونوں ورلڈ ٹور پر کئے تھے مرب کوئی نہ جانتا تھا کہ اہرار اے اپنی ذالی حقوبت خانے میں لے کما تھا، جہاں وہ جس طرح جاہتا اس برطلم ڈھاتا ،جیسی جاہتا اے اذبیتی دیتا اور اس كا باتحد تقامنے والا كوئى نه بوتا۔ بداذيت كاجانے كون سامقام تھا كدوه اس

كے سامنے دنیا جہال كى تعتیں ڈھير كر دينا، الواع اقسام کے کھانوں سے میز سجا دیتا اور پھر بات الى كرتاك مرجزان يرحام موجالى-

'' کھاؤ نور العین احمہ دین کھاؤ ہے لذید كانيتل اور انتريكتل كماني كعباؤ اور دعائي وو مجھے اور میرے بابا کو کہ بھلے دھنی میں عی سمی، حمهين يتمتين وعصنه كامولع تؤملا يتمهار بيانوباپ دادا في برآيمانشات بيمتين بمي خواب من مجى نەرىيىسى موتى، اے كھاؤ نال كھالى كيول تبیں ہو، کھاؤ۔" اس کے سامنے ایک سے ایک خوش رنگ اور خوش وا نقته بکوان ایک کے اجد ایک رکھتے ہوئے وہ استے مغرور اور چک آمیز ائداز میں کہتا کہوہ سکتے کے عالم میں جیمی کی بیمی ره جانی اور جب وه ای طرح ساکت بیمی آنسو بحرى أتلمول سان سب اشياء كي طرف ديكي ملے جالی تو وہ اور بھڑک جاتا، زیردی اس کے منه میں نوالے محونت اور کالیوں کی یو جماز میں اے انہیں لگنے پر مجبور کرتا اور جب وہ رورو کر اس سے اپنایا اینے والدین کا تصور ہو چمتی تو ایک حياس كے يورے وجود كا حاط كر يتى۔

مجدسال دواس کے لئے شرشر محرتارہا، جانے اس کی جاب لیسی می اور وہ کیا کام کرتا تھا

بداد حوري ملاقات بحي ليسي ملاقات محي كير بحراس النے کے سیجھے تو صدیوں کی جدائی میں می اور نے جبروتے ہوئے فون پر باب سے کہا۔ "ابو! آب ابنا خيال ركيم كا، جهي بحول جا میں آب لوگ اور میرے لئے دعا کریں ، مجھ لیں بھیل بھانی کے ساتھ آپ کی نور انھیں بھی دن مو تی ،اب می والی ایس آئے کی ، می می میں آب بھی بھول کر بھی جھے ڈھونڈنے یا جھ سے رابط كرنے كى كوشش نديجيج كا، بيآب لوكوں كا جه يرآخرى احمان موكا اوريل بماني كوكهدويج كاكه بين جس حال بين بعي مون بيت خوش مون میری الركرنے كى بجائے اسے كمر كا خال رمين، الوشي ..... دورازے ير مطلح كى آواز

ےاس نے جلدی سے ڈرکرون کاٹ دیا۔ بال كالي جان ع عادي باب ح شادی کے بعد بیلی اور آخری بات می میونکداس كے بعد تووہ و مح جي كہنے سننے كے لئے زعرور ب ی نہ تھے، اٹی بئی کی بے جاری اور مجبوری انبول نے اس کے لیج سے محسوں کر کی می اس کے دکھنے ان کے ول برالیا دار کیا کہ وہ دھڑ کتا ى بحول كميا اوروه و بين كمر عقد سے جاكرے، طابل اور میل الین برتے بی رہ مے مران بر قاع اور يرين جمرح كاافيك بيك وقت موااور وہ المال لے جاتے ہوئے رائے میں عی دم آوڑ

احددین کی جدائی کی تجرابرارینے توراحین کویوے چیلتے ہوئے انداز میں دی می دوائ وقت نفح حماد كوفيد ركروارى كى ميه جا تكاخر سنت ی وہ ہوتی وخرد سے بیانہ ہو گی، حادیر اس کی كرفت وملى مولى اورووال حك كريج كاريث ر جا کرا، کاریف کی وجہ سے وہ چوٹ سے و فق کیا مرور رواس نے رونا شروع کیا تو اہرار کا

كريمي جكه تك كردو جارسال سے زيادہ رہ تى نہ یاتا تھا، شروع کے چھر سال تو تور کے والد اور فاله وغيره في اس س رابط كرن كى مراور كوشش كى محى ان كا ماتها تو ايرار كے والد كے آر گنائز کے کئے ورلڈ ٹوریری شخط تھا کیروہ بھ ک ماں کی وقات کے باوجود اپنا پروگرام بیسل نہیں کررہے تھے اور والیے کے چوتھے روز عی وہ نوركو لے كر ورلڈ تورير كل كيا تھا، يمراس دن کے بعد سے انہوں نے تور الھن کو بھی روبرو دیکھا تی نہ تھا، احمد مین بے جارے تو اکلولی اور لا ڈلی بیٹی کی جدائی اور کمشد کی سے غرصال ہو کیے

ان کے ساتھ ساتھ جلال الدین اور ان كے بيے مى ابراراوراس كے بابا سے دابطہ كرنے کی کوششیں کر کر ہارے تھے، مراکیل ند ملنا تھا اور نہ کے ، یوی مشکل سے اہرار سے رابطہ ہوا بھی تو نہ تو وہ خود ڈ منگ سے کی سے بات کرتا اورندی مینی سے سی کی بات کرواتا، بمیشر جموث بول دیتا که وه او شایک کرنے تی ہے، یا وه المحی مورى ب، آخرايك دن توجب الى في بيل کے بارباراستفارکرنے برصاف کہددیا۔

" نور العمن آب لوگول سے اب میل مانا عالمی تو آب بار بارون کرکے کول بریان كرتے ين اور جب وہ خود عى آب لوكوں سے رابط مين ركهنا ما من توشي بملاكيا كرسكما مول-" اس کی اس بے سرویا بات برمیل کوهیش آ حمیا اور اس نے اینے ذرائع استعال کر کے تورتک و کنجنے کی کوشش کی تو ایرار کی انا کوزیردست جمع لگا، میل کے اس جرم کی یاداش میں اس نے قور کو اس قدر تشدد كانشانه بنايا كهوه كالح كاكثرا ثوث كر بحر كى، ووزخول سے جور جور وجود اور ايرار ے چوریاب سے بات کرنے ہے مجبور ہو گئ ، مر

سارا مر مرکزا ہو گیا، وہ تو بہت جوش کے ساتھ آیا تما كه آج نوراهين احمروين كوا تنارلائے كا، اثنا تزیائے گا کہ وہ مرنے کی دعا میں ماتھے کی ، مروہ اسے مرتے جی ہیں دے گا اور پھراس نے ایا عی کیا، موش من آنے کے بعداس نے مادکو كرائے كى سزا كے طور ير بے حد مارا تما است وحشانه اعداز ميل مارا كهده باب كالم بملاك اسين زخول كوديمى روكى-شادی کے استے سال کزرنے کے بعد بھی،

وو بھول کے بعد بھی وہ اس کی وحوب جماؤل جيسي مخصيت كو مجمدين نه يالي مي، وه خوش موتا تو مچھوٹی مچھوٹی بالوں یر بے تحاشا خوش ہو جاتا، بہت اچی اچی یا تیں کرتاء الیس تھمانے پھرانے مجی لے جاتا اور پھر ایے بی کمومتے پھرتے کی شدسى بات يراس كاحراج بكرجانا اور تورامين كي سائسیں رکنے لکتیں، وہ آنے والے وقت کے تصور سے بی کا چیئے لکتی اور اب تو اس کی خوتی کا انجام بھی ان تیوں کے لئے ہولناک عذاب سے

اے تو آج تک رعم نہور کا کہاس کے والدين كے ساتھ ان كى رشنى كياتھى، جتناوہ اس ہولے ہولے کافینے لگا، کراہے لب کھولنے یا آنسو بہانے کی اجاات نہ سی، وہ بار بار پلیس جعیک جھیک کرآنسو سے کی کوشش کرتی اوراس كى حالت و كيم كروه تعقيم لكا تا اس كا غراق إزاما اوراس کے والدین کی مزید تفحیک کرتا اور اگر یمی معمى سے اس كے آنو چلك بى يؤتے تو اس كا

ائے کمر لے لئیں، بے بھی اس نی آئی کود کھ کر جران ہوتے جنہیں وہ آج سے پہلے تک جانے نہ تھے، مروفت اور حالات نے البیل مجھدار بنا دیا تھا کہ ووسب بچھتے تھے، آیا سے ل کروہ خوب رونی، این جم اور روح یر کے زم الیس دکھائے، جانے کب تک وہ ای طرح مزن و ملال میں ڈونی رہتی کہ حماد نے اس کا شانہ ہلا کر اسے تیزی سے گزرتے وقت کا حماس ولایا۔ " آيا هن .... من چلتي جون اب، درائيور آنے والا ہوگاءاس نے اگر ہمیں سکول کیٹ برنہ ويكها تؤليين ايراركوكال تدكروب اكراس ظالم کو بھنک بھی پڑگئی کہ میں .... میں اینے اپنوں ے فی ہوں تو جانے وہ کیا کر ڈالے آپ ..... آپ مبلل جائتی آیا وہ .....وہ بہت طالم ہے.....

"ممانتا كيول ورني مواس عيني، بو انسان عي نال بنعود بالشه خدا توسيس جوتمهاري اوران معموموں کی جان اس کے قبضے میں ہو، کیا ہو گیا ہے مہیں میتی ہم اتن بردل کب سے ہو لنين -" آمنه آيا دڪه کي شدت سے غرال إيكدم اس كى بات كاث كر بوليس تو وه ارز كرره

"جين آيا، آپ ان باپ بيخ كوكين جائتی،ان کے ہاتھ بوے کیے ہیں، بوی دورک و اختیار، بہت زیادہ اختیار، بہت زیادہ یادرہان کے ماس ابرار تو ابرار اس کے تو بایا مجى جهال جب جس كوجابي مروا دية بي با مہیں آیا ابواور خالولوگوں سے ان کیا دشمنی ہے جس کی سزاوہ مجھے دے رہے ہیں۔"وہ ایکبار چرے رو بڑی می اور اس کے لفظوں میں چھی اذيت آمنه كارليس كاث ري عي -" عيني ميري جان! تم الكي مين مو، هم

سب تمہارے ساتھ ہیں اور پھروہ رب جس کے قبضے میں سب کی جان ہے وہ بھلا اینے مظلوم بندول کو کیے بے یارو مردگار چھوڑ سکتا ہے، حوصلہ كروتم اور مي ابواور بها ئيول كوانفارم .....

و المسلمين آيا، بالكل مين ،آب وهم كا آیا، اگرآپ نے میرے بارے میں کی کو بتایا تو، آیا آپ بیس جانتیں وہ مار ڈالیں کے وہ سب کو مار ڈالیس کے، اینے والدین ، دادی اور بھالی کونز مکوچکی ہوں اب اور کسی کی دائی جدانی برداشت جيس كرياؤل كى ، آياميس بركزميس آپ وعدہ کریں، وعدہ کریں میرے ساتھ کہ آپ کی سے ذکر میں کریں گی ، وعدہ کریں آیا ورند مراوم نكل جائے گاء آيا پليز-"اوراس كى اس قدرردى حالت و ملي كرآ منركواس سے وعده كرنا عى يرا كه وهاس راز کورازی رهیس کی۔

مِعاف تَظُرا رَبا مُعَا كَهُ وه وَجَيْ بإمالي في مَن ت يركى ، وه اي سائے سے جى دروى كى اور اس کی اس وین ابتری کے پیچے سراسر ایرار اور اس کے بایا کا ہاتھ تھا، طرآ منہ جاہ کر جی اس کی مددنه كرسكى كدعبنى بن است صاف ماف بتادياتها كداب اكرايراركولى بحى وجدے بلكا سا بھى مثک پڑ کیا تو وہ اے ہیشہ ہمیشہ کے لئے ایک جكه لے جائے كا جہاں پھر وہ لوگ بھی نہ چھ یا تیں کے اور بیدی خوف آمنہ کی زبان کو بھی بند كر كيا، عنى كے لئے آيا كا وجود ايك ايے روزن كى طرح تماجس كے ذريعے وہ اي ذات بي موجود هنن اورجس كوذراكم كرسلي مي،ان سيال كر بلكا حال احوال جان كرايية دهي ول يرتسلي کے بھاہ رکھ لیٹی کہ چلوا کروہ تکلیف میں ہے تو اس کے بیارے واس کے ساتے سے دورامان ص دعری کراررے ہیں۔

آمنه کوزارا اور حماد پریدا ترس آنا، باپ ماهنامه حنا 🗃 نومبر 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

باره آسانون كوچمون للار

" كى منوى مورت سے بابائے مرا ماقا

مچور ڈالاء ہر وقت تسومے بی بہانی رہتی ہے،

يوري دنيا من بيحراف عن ره كي مي مير الك

اجما بطلاائي پندے شادي كردما تا، لےكر بايا

نے اپنے بدلے کی آگ میں جھے بھی جمونک دیا،

زہر لکی ہو بھے تم اور زہر لکتے ہیں یہ کیڑے

كورے جوتم جيسي مخول كورت كے وجود كے

ھے ہیں۔" میش کے عالم میں وہ اکیل شرید

زدوكوب كرتااوراول فول بكتا چلا جاتا،اس كى اس

وحثانه مار دهاڑے ڈرکر حماد آور زارا مال سے

لیٹ لین جاتے، جس پر باب کے تشدد کا نیٹانہ

بنتے، پر بھی وہ مال کو بھانے کے لئے اور بھی

مال ان کو بچائے کے لئے مار کھاتے ہے جاتے

اورسم بالا ي سم ال كا ديري مخصيت كا مجرم

ر کمنا بھی ان کی عی فرمہ داری می ، اول تو اس بوش

اریا می دیوار سے دیوار کی ہوئے کے یاوجود

برایر والول کوجر میس مولی کدان کے بروس میں

ہو کیا رہا ہے اور دوسرے اس نے اپنی وجاہت

اور امارت کے عل ہوتے ہر سب اچھے کا بوا

يرفيك تار قائم كرركما تمااوراي سليل من زارا

اور جماد کوشچر کے بہترین سکول میں داخل کروار کھا

\*\*

كوآ منه آيا طيل وه تو اسے إلى طرح ، اس جكه

اين سامنے و كي كرحل دق روسنى اور بيدي حال

نور کا بھی تھا، اس دن پیرتش تجرز میٹنگ می اور

ووايداركي ناديدومعروفيات كي وجهسا ليلي عيآ

کی می ڈرائیور کے ساتھ، آمنہ آیا کوایے سامنے

د مکرکراسے خور بہ قابو یانا مشکل ہو کیا تھا، یہ بی

اور چرایک دن ان کے اسکول کے باہر تور

حال آیا کا بھی تھا، وہ زیردی اے اینے ساتھ مَاهناه مناق نومبر 2014

معے کوحل کرنے کی کوشش کرتی انتاعی الجھ جاتی، وہ اب جی اس کے والدین اور خالہ خالو کے بارے میں ایک ایک کوہرافشانیاں کرتا کہاہے اسے کا لول سے دحوال لکا محسوس موتا، ریک زرد ہو جاتا، آ عميں آسوؤں سے لبريز اور بسم

لوكوں كو\_" اس سے بل كہ جاداس كى بات كا

جواب دیا، ایرار نے اجا مک چھے سے آ کرزارا

كا بازو اور عنى كے بال مغيول ميں، مجمور تے

ہوئے کہا، اس کا چرہ اور آ عصیں مارے میں کے

سرخ انگارہ ہوری میں، وہ اور بھی جانے کیا کیا

كبتار با، مر عنى كا دماع س مو چكا تقا، وه خالى

خالی نگاہوں سے اس کے ملتے ہونٹ اور طلتے

ہاتھ دیکھری تھی، نہ تواہے اپنے جسم پر لگنے والی

چوٹوں کا احساس ہور ہا تھا اور نہ ہی اس کا ذہن

ان غليظ كاليول كوقبول كرر ما تها، جواسے اور اس

کے بچوں کی وی جاری میں اور نہ عی اسے ان

كرونے بلكنے كى آوازي آري كيس ،وهبت نى

كمرى اين سامن بونے والا تماشہ و يلم جا

آ مے لکواوراس کی شخر کروا کرلاؤ ابھی ، آج اس

نے بال کوائے ہیں، کل کومیری تاک کوا آئے

كى عزت اترواد مے كى منه كالاكرآئے كى كى

كے ساتھو، ميں شريف آدي كيا كى سے نظر الا

ماؤں گا، مہیں تو کوئی پروائیں عزت بے عزلی

کی کیونکہ تمہارا کون سالسی عزت دارخاندان ہے

تعلق ہے، جیسی خود ہو ویا بی تمہارا خاعران اوقع

ہو جاؤ، تکلو ابھی یا ہر، ورنہ میں ان دونوں کوزیمہ

گاڑ دونگاز مین کے اغرار، خبیث مورت \_"وہاس

كر ير كرا زور سے دحارًا تو وہ عيا يكدم

بملاكيا تصور، بيتو دوسر ع بجول في ....؟" اور

اس سے ملے کہاس کی بات بوری مولیءالے

ماتھ کے بڑنے والے تھٹرنے اس کی آتھوں

"منانبيل كياكها بي من في آمك سے

د محر ..... مرابرار، مدیجی ہے ایجی، اس کا

"سنا جيس تم نے، وقع مو جاؤ، الجي چلو

کٹگ کروالینا، بالکل ٹھیک ہوجا تیں گے، تمریبہ مر بھی روئے تی جا رہی ہے۔" جاد نے معصومیت ہے کہاتو وہ کمراسانس بحر کررہ گئی۔ "دكماؤ مجھے كمال سے كائے يى بال ان

شرارلی بچوں نے۔ " مینی نے زارا کے خوبصورت سلكي بالول كوكلول كلول كرد بكينا شروع کیا تو دھیک ہے رہ تی، تی جگہ سے بیشل اس طرح كانى ليس ميس كرسرى جلدماف نظر آربى مھی اور کئی لیسیں بالکل درمیان سے کانی سی تھیں ، اس کے بالوں کا واقعی ستیاناس مار دیا تھا ان بجوں نے ، زارا کے بال قدرتی طور پر کمے محف اور خواصورت تصحبين وه دو چوشول من باعره كريفتي مى اب جانے بيل كهال كهال اور کیے لی می کداس کے مرتک آتے بال عجیب شكل اختياركر كي تقيم، وكي لمي وكودرمياني ادر کچھ بالکل چھوٹے ، مینی ہے اپنی بینی کے است خوبصورت بالول كابيحشر بالكل يرداشت نه موا

" میں کل خود آؤل کی آپ کے اسکول اور آپ کی برسیل ماجہ سے شکایت کروں کی ، جب تك ان بجول كوالدين سے خود بات نہ كرلول جین ہے میں بیموں کی ان بچوں کو ضرور سزا داواؤل کی، آپ بالکل پریشان نه مول میری جان اور اجی شام کو ہم ائی کڑیا کو یارلر لے جائیں محے اچھا ساہیر کٹ دلوا عیں محے ، تو ان کی دیب بھی تھیک ہو جائے کی اور ہماری کڑیا کوئی لك بحى ملے كى، ب نال حماد، يد تعبك رب كا

"بالكل تميك رب كا، جاؤكل سي تم اس

اوروہ اے کے سے لگا کررو پڑی۔

كر اليكن اسكول اور بإرار كبيل، جبال مي لے جاؤل گاویں اور کون سانیا کث دلواؤ کی تم اس حرافه كو، على دينا مول نيامير كث اور نيا استاكل تم

بواس کے جا رہی ہے چلو آگے لکو فوراً۔ " وہ البيس جانورون كى طرح دهكيلاً موا بابرك آياء سارا راستدان کا روتے ہوئے کر را تھا، تحراس بجريراتر ندموا-

وو کسی یارک کے باہر کری میز ہجائے اس پر شیشہ جائے عام تا،جس سے قدرے فاصلے پر ایرار نے گاڑی روکی عی اور اب اشارے سے اے دونوں بچوں کووہاں لے جانے کا نا درشاعی عم صادر قرما چکا تفااور بارگر کی بجائے تھام ..... اور جام جی وہ جوسر ک کنارے ائی دکان جائے بیٹا تھا، اس کے یاس زارا کو لے جانا اور پھر ارار کے علم کی میل کروانا، گاڑی سے لے کراس میز تک کاسفر،ان تینول نے مرمر کر کیا تھا اور پھر آدھ مھنے بعد ہونے والا والی کا سرجی کم اذيت تاك ندتفا-

ان دوتوں کے سر بالوں کے بوجھے آزاد ہو کیے تھے، وہ این ساتھ ہونے والی اس بربريت يركف كلث كردورب سف كرآواز تكالنے كى صورت مى ال كے ڈيد كامير چر كوم جاتاتو پرجانے ان كاكياحشر موتا-

عيني نيم مرده حالت مين بيعي اي كود مي وهرے اے باتھوں برکرنے والے آنسو شارکر رى مى ، كا زى بين قل واليوم بين قاست ميوزك چل رہا تھا، جو كدارارى بے باياں خوشى كوظاہر كرتا تفاء ظاہر بي عيني كو تكليف دے كر جوخوشي اور چین اے مل تماس کا کی بھی چرے کیا مقابله بوسكتا تفا بملا-

"باجيآب كيول عُدْكرواري موجول كا، اتے خوبصورت بال بیں آپ کے بچوں کے، چھوٹے کروالو، مراسرا تو نہ پھرواؤ اور پھر ہیں كاكى، اتى مجى كاكى مبيل ب، غذ لے كرسكول جائے تو کتابرا کے گاناں تی، آپ کھوتو سوچو

كرمامة تارك نجادي-

مول شل آئی۔

کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی شفقت اور محبت

سے محروم اس کے علم و جرکے سائے میں زعر کی

گزارئے پر مجبور تھے، اے میمعموم وجود بہت

یارے تے، مر محروہ عی، وہ جاہ کر جی ان کے

کئے کچھنیں کرسکتی تھی اور پھران کے لئے جوب

روزن تفذير كى عطا سے على كيا تھا، أيك زور دار

جطے سے بند ہو گیا اور وہ غریب کر بھی کیا سکتے

一色りがなりとことが大き

اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بھر جاؤل گا

اب اور آزماؤ کے تو مر جاؤل گا

ایک عارضی مسافر ہوں میں تیری کستی میں

تو جہاں جھ سے کہ گا میں از جاول گا

توزارارورى مى اورجادات خاموش كرواني كى

حادآب نے بہن کو تک کیا ہے؟ کیوں روری

ہے بیاس طرح؟" عینی نے تھبرا کرزارا کوسیاتھ

لگایا اور جرت سے جماد کو دیکھنے لی کہ وہ تو بھی

اے تک میں کرنا تھا، بمیشداس کا بہت خیال

ر کھتا تھا، سامد بن کر چھوٹی بہن کے ساتھ بی رہتا

ہوں بھلا، میں نے تو چھیس کیا اسے، ہاں اس

کی کلاس فیلوز نے تھیل تھیل میں اس سے بالوں

یں بیل لگا دی تو اتر بی میس ربی می ، تو اس کے

رونے اور بریشان ہونے برانبول نے اس کے

بل والے بال عي كاف ديئ تاكه كى كو يتا نه

طے ، مرمی اس کے بالوں کی هیب خراب مولئ

ے نال توبیاس کے روری ہے، میں تواسے کہہ

رہا ہوں کہ کی کے ساتھ جا کر یارلروالی آئی سے

' دنہیں می میں اپنی گڑیا کو کیسے ت*ک کرسکتا* 

نا كام وحش من بلكان موا جار باتما-

اس دن زارااور جاد سكول سے واليس آئے

" كيا موازارا! آپ رو كول ري موجان،

\*\*\*

تی۔' دیکھنے میں سیدھا سادہ اور ان پڑھ نظر
آنے والا وہ تجام لڑکا، اسے اس فعل کے لئے
ردک رہا تھا، دوسرے لفظوں میں اپنی روزی پر
لات مار رہا تھا، گر اس ان پڑھ جامل کا احساس
زندہ تھا، اس پڑھے لکھے ہائی کوالیفائیڈ ابرار کے
مقالے میں وہ لڑکا زیادہ ذبین مجھدار اور ہاشعور
مقالے میں وہ لڑکا زیادہ ذبین مجھدار اور ہاشعور
الگ رہا تھا، کر بینی کہا کرتی ، اسے تو ہر حالت میں
اس کا حاکم کے تھم کی تھیل کرتی ہی تھی۔

دونوں کے سریس جوئیں بہت ہوگی ہیں، بین
دونوں کے سریس جوئیں بہت ہوگی ہیں، بین
الوں کا کیا ہے پھر آ جا کیں گے، آپ بس کروٹنڈ
بالوں کا کیا ہے پھر آ جا کیں گے، آپ بس کروٹنڈ
ان کی۔ اور پھر بہت جیب اور نا قابل فہم سے
تاثرات کے ساتھا اس نے دونوں کے سریہ شین
روتا اور خود اس کے دل پر چلنے والی جھریاں،
دوتا اور خود اس کے دل پر چلنے والی جھریاں،
دوتا اور زرد چرہ بہت مزہ دے رہے تھے، ایرار کواس کا
روتا اور زرد چرہ بہت مزہ دے رہے تھے، ایرار کواس کا
روتا اور زرد چرہ بہت مزہ دے رہے تھے، ایرار کواس کا
بہت خوش تھا تازک دل کی کلیاں مسل کراس کادل
بہت خوش تھا تازک دل کی کلیاں مسل کراس کادل

اس دن کے بعد سے دونوں بچوں کاسکول چیز والیا گیا اور آمنہ آیا سے ملنے کی جو سبل بی چیئر والیا گیا اور آمنہ آیا سے ملنے کی جو سبل بی تھی جوروزن ان کی زعر کی بیس اتفاقاً کمل گیا تھا، وہ بھی بند ہوا، وہ مجر سے تنس میں پھڑ پھڑانے والی چڑیا بن کررہ گئی۔

اور جب پرندے قض کے عادی ہو جا کی تو پھر انہیں شاید قید میں ہی رہنا اچھا لگتا ہے، آزاد ہوکر وہ بو کھلا جاتے ہیں کہ بھری دنیا میں بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں اپنی جگہ کیے بنا کیں، شاید اس لئے وہ قید کو زیادہ پند کرتے ہیں، وہ تینوں بھی اس قض کے عادی ہو بچکے تنے اس لئے تو

اب اگر ایرار خلطی سے درواز و لاک کرنا بھول جاتایا دانستہ کھلاچھوڑ دیتا تو بھی ان کے ذہن میں مہیں آتا تھا کہ وہ باہر نکل جائیں، کہیں چلے جائیں کی سے مدد مانگ لیں، نہیں وہ تینوں ای چنجرے میں پھڑ پھڑاتے محرا زاد ہونے کی سی نہ کرتے۔

مروہ رب جس کے قبضے میں سب کی جان ہے، جودو جہانوں کا مالک ہے، جودلوں کے حال جانتا ہے اور جو بندے کی شررگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ اپنے بندوں کو کسی حال میں بے یارو مددگار میں چھوڑتا، اگر وہ کسی کو آز مائش میں ڈالٹا ہے تو پھر بدلے میں انعام سے بھی ٹوازتا خالتا ہے تو پھر بدلے میں انعام سے بھی ٹوازتا ہے، وہ بمیشہ مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہینی سے زیادہ صابر کون تھا، زارا اور جماد سے زیادہ مبرکسی نے کیا تھا، للذائی رب نے ان کی سنی اورائی کی کرسپ دیگ رہ گئے۔

احمان ہے ہے اس کا میرا ظرف دکھ کر افتور کھے کر افتور کائی اور مجمونے نہیں دیا منزل کے باس جنتی اذبت علی مجھے افتا تو دکھ تمام سفر نے نہیں دیا ایک دن اہرادانے والد کے کم پر انہیں گاؤں لے کیا، وہ اپنے بابا کی کوئی بات نہیں ٹال کا کوئی بات نہیں ٹال انکا بہت فر انبردار تھا، تھا، جو بھی تھا جیبا بھی تھا جیٹا بہت فر انبردار تھا، تھا، جو بھی تھا جیبا بھی تھا جیٹا بہت فر انبردار تھا، کا کے تو اس نے بھی بلٹ کرائے باپ سے یہ بھی نہ بو جھا تھا کہ میرے ہوئی بچوں کوائی دشمنی کی آگ میں کب تک جھلساتے رہیں گے، اس کے باباس کے آئیڈیل شھاوروہ خودوہ خودوہ خودائے کی آگ میں کب تک جھلساتے رہیں گے، اس بھی اوروہ خودوہ خودوہ خودائے کی آگ میں کب تک جھلساتے رہیں گے، اس بھی اوروہ خودوہ خودوہ خودائے کی آگ میں کہا تھا ہے اس نے بھی سوچنے کی بیاس کے آئیڈیل شھاوراں نے بھی سوچنے کی تھا ہے اس نے بھی سوچنے کی تھا ہے تھا ہے اس نے بھی سوچنے کی تھا ہے تھا ہ

ہیں، وہ تیوں نورالعین اٹی شادی کے تقریبا گیارہ سال تھا اس کے تو یہ العین اٹی شادی کے تقریبا گیارہ سال تھے اس کے تو یہ اور یہ مال کے تو میں 2014 میں ماھنامہ حنا 100 نور میں 2014

نواس کو یہاں آ کرعلم ہوا تھا کہ بیاتو اس کا بھی آبائی گاؤں تھا اور جب اسے اپنے سسر کی زبانی ساری کہانی کاعلم ہوا تو وہ دنگ روگئی۔

"آپ سی میری ای کے تایا داد، آپ نی میری ای کے تایا داد، آپ نے فرمیری ای کی زعری خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر اللہ نے اکیس بچا لیا۔" جیرت کی شدت کی وجہ سے وہ اسے سسر سے پوچی تو بیٹھی مگر ایرار کے چیرے کے بجڑتے داور چڑتے یارے کود کھے کرا مکدم خاموش داور چڑتے یارے کود کھے کرا مکدم خاموش ہوگئی، بلکہ خوفز دہ ہوگئی کہ کہیں ادھر ہی تماشہ نہ ایک جائے۔

" بوں بہت اچھا سوال کیا تم نے " نور العین احمد دین " میں آج تمہارے دل میں پلنے والے ہرسوال کا تفصیل جواب دونگا، اوراس کے تو آج خصوطی طور پر تمہیں بلوایا ہے یہاں تا کہ تمہارے دل میں کوئی طال ندرہے۔ " انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ایرار کورو کتے ہوئے اس پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا تو دہ اپنی جگہ سٹ کر

ات بیات کے اور کے ایک کہ میں شروع سے اپنے والے ایسی تمبارے نا کا گوخت نا پہند کرتا تھا، کیونکہ دو دو بیان کر اتھا، کیونکہ دو دو بیان کر چلا تھا، کیونکہ بیسے وی بیٹوں کا باپ ہو اور تمباری بانی لیمی میری جاتی ہی ہی تو میری اماں کی بھی تھی، اس سے تو میری اماں کی بھی تھی، میری بیشتن اماں کی لاکھ کوششوں کے باوجود تمبارا نا نا، تمباری نائی کو بیاہ لایا، میری مای پر دونوں میں جمیشہ لڑائی ہی رہی مگراس کے باوجود دونوں میں جمیشہ لڑائی ہی رہی مگراس کے باوجود دیا، جاتی ہو کیوں؟ جاسے کی زمیتوں، جائیداد دیا، جاتی ہو کیوں؟ جاسے کی زمیتوں، جائیداد دیا، جاتی اور تمباری ماں حصر بھی جمیس میں بیان جانا دیا ہی سے شادی کے بعداس کا حصر بھی جمیس میں بیان جانا

تماء مريهال ميري مت ماري كي، مجمع تمهاري مال ذرالسند جيل كى سيدهى سادى كاتے موجيے، چریں نے پینترا بدلدادرائے کھر والوں برزور ڈالنے لگا کہ ماہرہ کی بجائے شاکرہ سے شادی كرونگا، ميري منداور غصے كى وجه سے وہ مان كئے اور مان تو شاید جاجا مجمی جاتا، مر جا تی، یعنی تماري تاني وه مكار ورت سي طرح مان كرى نه دے رہی تھی ، بوا زور لگایا سب نے ، بوا دھمکاایا یں نے مرز کی ، ایس میں مانا تھا، سومیں ماتیں اور پھر میں نے سای حال جلی، میں نے اور امال نے شرط رقی کہ جاجا اٹی ساری زمین جائداديرے نام لكادے، تو كري صايره ي شادی کرلول گااور جاجا ..... جا جا تو شاید به محی کر كزرتا كدساري زعركي يملي عي وه ميرے اور امال کے طعنے سنتا آیا تھا کر پھرایک بار پھرتمہاری ناني دو موشيار تورت على شن آئي اور ميري حال مجھ ير بى الث دى، جا يى نے جى شرط ركھ دى ك يبلے تكال ہوگا، نكاح نام ير وستخط ہو تھے اور مجر جائداد كے كاغذات برادروہ بحى تمام صابرہ ك نام، كر بحم عي ضدى يره كل، مل في سوچا کہ جائداد تو میں طاقت کے بل پر ان سے مچین بی لول گا، تمریملے ورا اس جا چی اور جا جا کی بدنا می تو کروا دول اچی طرح سے، اس لئے میں نے شادی کے لئے ہاں کردی وہ بھی بغیر کسی شرط کے، مرسین بارات والے روز نکاح کے وقت میں نے محری برادری میں اٹکار کر دیا، میرا خیال تھا کہاس لوہا کرم ہوگااور میں جننی زورے عامول كا يوث مارلول كا كربيره وغرق موتمهاري دادی اور تمہارے باب کا وہ جانے کہاں سے

ماهنامه حناظ نومبر 2014

درمیان می کود یا ے اور میرا سارا بنا بنایا سارا

تھیل بھاڑ کرر کھ دیا جہاری ماں تو تہارے باب

ك ساتھ بياه كرشمر چكى كى اور ش جو جا جا جا كى

باک سوسائی کائے کام کی ہیگئی ہے۔ پیونسائی کائے کام کے ہیں گیا ہے۔ جانا کی کیوال کی کی گیا ہے۔

ہے ہے ای بک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کاپر نٹ پر یویو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گئیب کی مکمل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہر ای بُک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کو الٹی ،نارٹل کو الٹی ، کمیرینڈ کو الٹی ہریم کو الٹی ،نارٹل کو الٹی ، کمیرینڈ کو الٹی ابن صفی کی مکمل رینج

بی مانے ﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کویمیے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے

ار کہد او نکوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں اور کہ ہے اور کو اور کریں اور کریں اور کریں اور کریں اور کریں

اور آئیں اور ایک کلک سے کتاب کا خاو نام کا میں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب م میں ایس میں میں میں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ا ہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on

fo.com/paksociety



طاقت بنایا، میں نے اپنی ساری طاقت پیرے
بنانے پر لگا دی، ہر جائز، ناجائز طریقہ ابنایا اور
دیکھتے ہی دیکھتے امیر ترین پینڈ واکمل سیٹھ اکمل
بن گیا، پھر میں نے دوئی میں ڈیرے ڈال لئے
دین کاروبار پھلایا اور وہیں شادی بھی کر لی گر
ابرار کے پیدا ہونے پر اس کی ماں جھے چھوڑ کر
ہیشہ کے لئے جلی گئ، میرے پاس سب پھوٹا
سب پچھ مال دولت، بیٹا دنیا کی ہر تعمت میرے
قدموں میں ڈھر تھی اور آج بھی ہے، گرآج بھی
میرادل اندرہے کڑھتا ہے، میں اپنی وہ بے عزبی
وہ بدنا کی بھی نہیں بھول پاتا جو تمہارے باپ اور
دادی کی وجہ سے جھے اور میرے گھر والوں کو سبنی
دادی کی وجہ سے جھے اور میرے گھر والوں کو سبنی

"حالاتك من في تميارے tt على ك مرنے کے بعد ایا اور بھائیوں کی مدد سے ان کی جائيدادير قبضه كربي ليا اورتمهاري مان اور خاله كو میشہ کے لئے گاؤں بدر کر دیا اور ویسے بھی شاید مهمين بيجان كراجهانه تفكا كرتمباري تاناناني کا یکیڈنٹ بھی میں نے بی کروایا تھااور پھران کی اولا دکوویے عی ذیل کروا کر گاؤں بدر کروایا جبیا کہ بچھے ہونا بڑا تھا،لیلن اس کے باوجودان لوگوں کی خوشحالی اور تر تی مجھ سے اور میری امال سے پرداشت ہیں ہولی می، میں نے ہیشہان لوكون يرتظر ركحواني قدم قدم يرتبهارك بدول كي راہیں کھوٹی کرنے کی کوشش کی ، مرجانے کیابات می که میری برکوشش نا کام بوجانی ، اگرایک بار انبیں نقصان اٹھانا پڑتا تو آگی بارائبیں دگنا فائدہ ہوجاتا، پھر مجھے بیرخیال آیا کہ بیتمہاری دادی کی دعائیں ہوتی، جس کی وجہ سے میری بد دعائیں ار میں کرتیں، مجر میں نے کرائے کے قاتلوں سے ایک بار پر مدو لی اور تمباری دادی کوٹرک کے بیچے کچلوا دیا اور بیطیحدہ بات کہاس بارمیرا

کو بے عزت اور بدنا مرنے کے منصوبے بنائے بیٹھا تھا، خود بورے علاقے بوری برادری میں ذلیل ہو گیا اور پھراس بدنا می اور ذلت سے بیخ كے لئے میں گاؤں چھوڑ كرشيرآن بساءادهر گاؤں میں ابانے میرے کہنے برمشہور کر دیا کہ ہم نے المل كوعاق كرديا ب،اس سان كى عزت و في لی، مرمیرا کھر میرا گاؤں میرے یار بیلی مجھ سے چیٹ کے میرے دل میں برابراد کو تعاان کا، پھر میں نے ایک اور حال چلی اور ایا امال کو ایک نیا راسته د کھایا، جانے کی زمین جائیداد پر قضر كرنے كا، من نے اليس اين سب سے چھوٹے بھائی اجمل کے لئے شاکرہ کا ہاتھ مانگنے كاكها، بلكهالبين مجوركيا كهوه اجمل اورشاكره كا لکاح کروا دیں، جاہے وحوکے سے کروا عیل یا دهونس سے، مربیکام جلد سے جلد ہو جانا جاہے، اجمل ميرا بھائي، دبني معذور تھا،عمر ميں تو شاكرہ ہے تھوڑا ہی چھوٹا تھا، مر د ماغی طور پر آٹھ سمالہ عے کے برابر تھا، لیکن میری بیال بھی تہارے tt نے الٹا کرمیرے منہ پر دے ماری اور جاجا نے اپنے بچین کے دوست کے میٹے جلال الدین كے ساتھ شاكرہ كوبياہ دیا۔"

" مجھے جیسے بی اطلاع کی میں غصے سے
پاگل ہو گیا، میرے دل میں موجود پہلے ہے بی
چاچی اوراس کی اولا د کے نفرت، سو گناہ بڑھ گئ
اوراس نفرت کی زد میں تمہاری دادی، باپ اور
خالو بھی شامل ہو تھے تھے، کیونکہ اگر وہ درمیان
میں نہ کودتے تو میں جھی اس طرح ذکیل نہ ہوتا،
بلکہ جاجا جا جی تجمک کرمیری مائے۔"

مروں ہے ہیں جا ویرں ہے۔ '' گاؤں برادری والوں کے لئے بھلے میں غیر ہو چکا تھا، مگر میرے گھر والوں نے میرا پورا ساتھ دیا اور پھرا بی ہر چال الٹتے د کیے میرا خصہ عرون پر پہنچ گیا، پر میں نے اپنے غصے کو اپی

ماهنامه حناق نومبر 2014

وفخروار .... خروارا كرآج كے لعدتم نے يا كانپ جائے كى تموارى، مجھے " وہ بے خوف

دکھا رہی ہو جھے، اوقات کیا ہے تہاری، محول عرارى مو، جھے سے، چھوڑوں گا ہل مہيں۔

"مروسیل، مل تمارے کندے قون سے كيول ہاتھ رھول، آجانا خود عي كى گاڑى كے ينج اين مجھلوں كى طرح، ميرى بلاس، ممار ماهنامه حنا الله نومبر 2014

كى برداشت بالكل حمم جوئى، اسے جانے كيا جوا كراس نے الناماتھ تھما، زنائے دار تھٹرایرار كے منه يرجزويا، چاخ كى زوردارآواز كوفى اوراكے ي مع گاڑى مل سانا جھا كيا، ايرارتو ايرارخود اس كى مجھ ميں ندآيا كد مواكيا، اس كاجسم شدت عم وغصه سے كانب رہا تھا اور آتھوں سے تعطے نكل

تہادے کھٹا ہات نے میرے جملی والدین م میرے خاعدان کی شان میں گتائی کرنے کی جرأت كى تو، وه حشر كرول كى تميارا كدرون تك اعداز میں اس کی آنھوں میں آنھیں ڈالے، انفي الفائے عرائی تو ايرار كواك اور شديد جھكا

ودهم ..... تم عمهاري بير جرأت تم جھے آئيل سني، بجول سي است برول كا انجام، جهر سے وه شديد غصے كى ليب ش آياء كارى ساترااور محوم كراس كى طرف آكر دروازه كھول اسے باہر

ودانجام کی فکرنیس رہی تمہیں ای ، جھے سے زبان لاالى مو، على ير باته الفالى مو، تيرى بير جرات " لاتول، محوسول، كاليول كا آزادانه استعال کرتا وہ کہیں ہے جی پڑھا لکھا ہیں لگ رہا تھا۔ جی مجر کے مجراس مکا لئے کے بعدائے ایک تھوکر شم بے ہوٹ پڑی عینی کے پہلو میں

"سنے کون ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے آپ کوء اس طرح كيول، يتى ..... يتى تم يهال اس طرح، اس وفت، اوہ میرے خدا کیا ہوا ہے مہیں علی ، شرجيل ديليس بيراني عيني، يهال-"وه حمنه كي، شرجیل اور وہ اس وقت اسلام آباد سے والی آ رہے سے کر رائے می زئی پڑی لاکی کی مدد كرنے كے خيال سے دك كئے، مرسانے ائى نورالفين كواس حالت ميس و كيوكران كے جوش اڑ کے انہوں نے تورا سے گاڑی ڈالا اور فل اسپیڈ

بالميلل على آكتے۔

ے دوڑاتے ہوئے رائے مل آنے والے پہلے

میں جاؤمیری طرف سے۔ عصے سے بکما جھکاوہ

گاڑی میں بیٹا اور تیز رفاری سے بھا کے گیا،

وہ زمی حالت میں جانے سنی دری تک اس

تقریباً سنسان پری بائے وئے پر پڑی رہی ، پھر

شاید نقدر کوای پردم آعی گیا، ای کے زدیک

ایک گاڑی آ کررگی اور اس میں سے عبایا میں

ملوس ایک او کی تکل کراس کی طرف آئی ۔

عرجانے كتناعرمه لكاات محلنے على ، وه ال ون سے عی خالہ کی طرف ھی، دن رات ائے بچوں کی یاد ش روی ، اس کے قارمی تو مرف اورصرف ايخ بچول كى ، كيونكروه جانتي كى كرات تكليف كينجانے كے لئے وہ ظالم ال کے بچوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچا سکتے تھے اور اب وه خود میں کی بھی قتم کا صدمہ اٹھانے کی ہمت ہیں عی، خالو جان اور بھائیوں کی پوری كوس مى كداى كے بي اسى اورال کے لئے انہوں نے قانونی جارہ جوتی جی کی گی، مر مانا يرا الدواحي يرے في ري كودراز كرتاب آخرى مد تك، موايرار اور ينهالل

دگنا فائدہ ہو گیا، تہاری دادی کے ساتھ ساتھ تہارا بھائی بھی مرکیا، میرے کلیج میں منٹر پڑ ا الله ميرا خيال تفاكمتهارے مال باب اس حادثے کے بعد توٹ جائیں کے، مروہ توجانے ال کی تی کے بے تھے، مبر شکر کرکے بیٹور ہے اور ان كامبرشكرايك بار پھرميرا پين وقرارلوث كے الے کیا اور پھرمیرانشانہ تھیریں تم، میں نے سوج لیا کہ صاہرہ کے صبر اور احمد وین کے سکون کوئی طرح تارتاركما سے اور اس بارتو شابد قدرت جی ميراماته ديرى كى"

"بيد بيرالا وله بونهار بيا ايرار على فے شروع سے بی اس کی الی تربیت کی کہ ہروہ كام كروس من اينا فائده نظرات، خالى فائده، شرت اورعزت جاب وه غلط كام اور غلط طريق - سے بی کیوں نہ ہو، مرکرواس ہوشیاری سے کہ محی کی کی پیر میں نہ آسکو، کوئی ہم پرانگی نیا تھا سكے اور مارے ہاتھ بمیشرصاف رہیں اور دیھو ندميرا بيركيما موشيار ہے، يوقومير سے جي دي قدم آئے لکا، اس کے جوجو چھتمہارے ساتھ كيا، ميرے كينے يركيا، جھے بتاكركيا اور جھے دكھا و كياء تم كيا بھى ہوتم ير ہونے والے مظالم مجھے سب ملم ہے، ایک ایک پل کی خرر کھا ہول مل اورم مير جهري جو كه شل مبيل جلى بارد بهوريا مول، تو سے مجول ہے تہاری، شادی سے لے کر اب تک روز دی ما مول مهین، پیردیمو یا انبول

رکھااوراس کام کاسمرابلاشیمیرے جرکے عوے

ماهنامه حنافق نومبر 2014

ايراركسرجاتاب، بيآئيديا جي اي كاتفاكي

ہوتا ای آنھوں سے دیکھیں کے تو مزہ آئے گا

تال، مل اسيخ منه سے لا كھ كبول مروه مزه او كبيل

آئے گانال جوآتھوں دیکھے میں ہے اور واقعی جو

مزه اورسکون مهيل مين اور ركتے ہوئے و يكھنے

مل آیا وہ سنے بھی جھی نہ آتا۔ "انہوں نے داد

ديية والاازش عنى كوهورتار بااور عيني عنى

كالوسالس ركنے لگا تھا، ان سب باتوں كوسننے

کے بعدال کی آتھوں سے سل روال تھا، ووسینے

ير المحد المع المحلى الله اوركب بعوش موكى،

سیٹ پر پڑی گی ، ایرار ڈرائیو کررہا تھا اور یج

ملهلي نشست ير خاموش بيقے تھے شايدسو كئے

تھے، کیونکہ مل ساٹا ہو رہا تھا، اجا تک جانے

کھال سے ایک گدھا سرک سرآ گیا اور عین

كارى كى مائة أركاء ايرار فوراير مك لكاياء

الررك رئے رہے جی عربوی تی، گدھاای شدید

فرکے نتیج میں اڑ کر دور جا کرا مرکاڑی کو بھی

الجعا خاصا نقصان منجا اورشد بدجه كا لكني وجه

سے بے جی سیٹ سے سے جاکرے سی اچل

ر ڈیش پورڈ سے جا عرائی، اے اچی خاصی

" تھیک کہتے ہیں باباء تمہارا خاعدان تو مرکر

چین آپی سے جی خبرا کر رونے کے،

جى تبيل مرتا، جان چور تے عی بيل بيل، اب

ويمحوذ را، ال آدمي رت كون مرك يرتمهارابا.

لوكول كى كا زيول كونكري مارتا چررام، بےكونى

بهت محتیابات کرکے اب وہ جنالی فیقیم لگار ہاتھا

اور عینی کو جانے کیا ہوا، چیلی باراییا ہوا تھا کہاس

ايرارخود بالطل محفوظ رماتها\_

جب اسے ہوئی آیا تو وہ گاڑی میں پہنجر

ے جرعی نہ ہوئی۔

"بایا جان! آب این دهمن کی بنی برطم

کمائی حرام کی کمائی میں اتنی ناور تھی کہ وہ وکیلوں اور پولیس والوں کو اپنی جیب میں لئے پھرتے تھے۔

اوراب تو عینی نے اللہ پر بی دوڑی پھیک دی اللہ ہے دی ہیں۔ دی تھی اسے دی تھی کہ وہ اس کی استا کورسوائیس ہوئے دے گا اور واقعی اللہ نے اس کے مان کی لاح رکھ لی تھی، یہ مجز و بی تو تھا کہ اس کے مان کی لاح رکھ لی تھی، یہ مجز و بی تو تھا کہ اس کے اس مقدس بایر کت تھی میں سیح میں سیمی سیاس تک بیٹی گئے اور وہ مارے خوش کے دوروہ مارے خوش کے دوروں کی سیمی کی دوروں کی تھی۔

公公公

ایرارای دن ایما بے جرمویا کداہے کھ ہوئی بی ندرہا کہ نے کب کمرے تکے اور کب ال كى دسترى سے دور ہو كئے، وہ اس دن بہت ييئ موئے تھا، كيونكه اس كى مغرور انا كوميني كى طرف سے ملنے والے لیکل نوٹس نے بہت تھیں پہنیائی تھی، ووتو اپنی طرف سے اسے مردہ حالت میں سڑک کے کنارے چینک کیا تھا، مرجے اللہ ر کھے اسے کون علمے، کے معداق وہ ندمرف نے كى بلكداية وارتول تك بھى بھى كى اور يداس جیسے خود پینداورانا پرست انبان کے کسی طمانجے ہے کم نہ تھا، پھراس نے لیسی کیسی کوشش نہیں کی اس تک وینچنے کی، مراس کی برکوشش ناکام ہی ہوتی رسی اور یکی تاکای، عصر اور مندا سے نسینے ادر کینے رہے پر مجبور کرتے ملے گئے، وہ اٹی فرحیشن کی کراور بچول پرتشد د کرے نکالیا اوراس دن بھی میری ہوا تھا، وہ تو جانے لئی در ہوش وخرد سے بیگانہ نشے میں دھت پڑار ہتا، مراس کے بابا نے آ کر اس کا سارا نشہ ہران کر ڈالا، مرجب انبیں تمام حالات کاعلم ہوا تو آگ بگولہ ہو گئے۔ "زنده كيول چھوڑ ديا ان تيوں كوتم نے ، مار ڈالتے وہیں ہائے وے پر تیزاب مجینک کرجلا

دیتے یا کی نالے میں مچینک دیتے، مرزعرہ نہ چوڑتے، ایرار، ناججاریہ کیا کیا توتے، میرے سارے زخوں کے منہ کھول دیے تو نے کم بخت، تعرب سے آگ لگادی، مرسے ملیج یں اب بناء بنا اب كيا كرول مي تيرك ساتھ بالائق " ووسلسل عملتے ہوئے اسے بولے جا رے تھے اور سامنے یوے لیکل ٹوٹس البیس اور آگ لگارے تھے، ایراد ہر جھکائے جب جاپ ان کی ڈانٹ پھٹکارس رہا تھا، زندگی میں بہلی بار باراس سے ناراض موئے تھے اور وہ جی اس قدر شدید کرساری زندگی کی مرکک تفاتح بی تکال لیں کے،اسے براعجیب لگارہا تھا،آج تک اس سے کی نے او کی آواز میں بات تک میں کی می، ڈیٹنا تو دور کی بات تھی، وہ بی تو سب کو 🖯 ژ تا پھر تا تما، انسان کو بھی اس نے انسان سمجھا عی نہ تھا، مگر آج جب بابا سے گالیوں سے نواز رہے تھے تو نہ عاہتے ہوئے جی اس کی نگاہوں کے سامنے عنی، حاد اور زارا کے زروستے ہوئے چرے کوم -8-1

اے عجیب بھی لگ رہا تھا اور خود پر غصہ بھی آ رہا تا کہ وہ بار ہارائیس کیوں سوچ رہا ہے بگر اس کے بس میں شاید رکھ بھی نیس تھا۔

اس کا فو کس اب صرف اور صرف بینی کی بازیا بی
اور اس کی بربادی بربی تھا، اس لئے اس علم بی نہ
ہوا کہ کب انٹی کریشن، نیب، اکسائز ایک ساتھ
ان پر جملہ آور ہو گئے اور جب اس کے کھاتے
کھلے تو سیٹھ اکمل بھی خود بخو داس تعنیش کے دائرہ
کار میں آگئے۔

معاملہ چونکہ اہم تھا اور بے ضابطکیاں اور بے قائد گیاں بہت زیادہ لبدا فوری ایکشن مل من آئے اور پھر ویکھتے عی ویکھتے ان کے تمام ا ٹاٹے حکومت کی نظر میں آ گئے، ہوش تو ان کو ت آیا جب ان کا سب پھھیل کر دیا گیا، وہ دونوں باب بیٹا ایکدم مڑک پرآگئے ، اچھے وقتوں میں جولوگ ان کی آگھ کے اشارے بران کی راہ میں پلیس بچھائے رکھتے تھے، وہ اب ان کے سائے سے بھی دور بھائتے تھے اب ان باب ہے یا چلا کہ سی پرزندگی تک کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، ادھر دوی میں جو کالے دھندے انہوں نے کیے تھے وہ بھی طل کر سامنے آ کئے اور انر پول کے ذریع پولیس الیس کینے آ پیچی، اب ان کا حال ایے چوہوں جیما ہو گیا جو چھنے کے لئے کسی بل کی تلاش میں ہوں مراہیں چھوٹا ساسوراخ مجمی نہ کے،ان دونوں نے بہت ہاتھ چے مارے سرے سوو۔

آخر کار مظلوم کی آہ آئیں لگ کر رہی اور سیٹھ اکمل جس نے اپنی بیلطرفہ دشمنی، ضد اور عناد کی آگری برباد کی، اکلوتے بیٹے کی پر خار رستوں پر چلایا، مظلوم اور معصوم انسانوں کی عز توں اور زندگیوں سے کھیلتے رہے انسانوں کی عز توں اور زندگیوں سے کھیلتے رہے ان اللہ کی دراز کی گئی رسی کا آخری جھٹکا آئیں ہم جان کر گیا، پولیس اور انٹر پول سے بیتے کے لئے وہ دونوں جوادھر اوھر بھا گئے پھر رہے تھے ان کا وہ دونوں جوادھر اوھر بھا گئے پھر رہے تھے ان کا یہ سنراس جگہ جاخم ہوا جس کے بارے میں شاید

این ابلوط کے تعاقب میں ، ، ، ، ، ، کا يح بوز عن أوبلية ..... گری گری گھرامیافر .....ن ال سي كراك وي على ..... بارخي ..... ئېے⊃ئيين ئ ڈاکٹر مولوی عبد الحق الان الماليم الماليم داكثر سيد عبدلله طيعة طيف قزال ..... طيف اقبال .... لاهور اكيدمي

公公公

اجھی کتابیں

پڑھنے کی عادت ڈالیں

السلكا فرى تاب وروسة

الماركتين .....

دنياكول ب .....

آواروگردي وائري

ابن انشاء

ماهنامه حناك نومير 2014

چوک اور دوباز ارلا بور

SAMANA MANANA

(ن: 3710797 م 3710797 نان: 042-37321690

عِنی نے جو فیعلہ کیا تھا وہ بھی تو سب کو بے مد يبندآ ياتفار ''خالوجان میں نے موجا ہے کہا ی اپویکے

ممر میں اسکول کھولوں ان کے یام پر سکی بچوں کو وہاں مفت تعلیم دی جائے کی اور کمزور بجول يرخصوص توجه خالوجان مجص آب سبكي مدد کی بے حدمرورت ہے تا کہ س ایے برول ير كورى بوسكول اورالله كے صل وكرم سے اين بچول کا سمارا بن سکول، آپ سب میری مدد "\_Ut2115

" الله بيا الله تمهار الساته اليه بم سب تہارے ساتھ ہیں، اس یقین کے ساتھ قدم آے برحاؤ کراب اللہ نے جایا تو مجمع غلامیں ہوگا،اللہ این پیندیدہ بندول کی عی آز مائش لیتا ہے اور اس کے جو بندے اس کی رضا میں راضی رہے ہیں، وہ ان کو دنیا وآخرت میں انعام سے نوازتا ہے، میتی بیٹا اور بیاللہ کا انعام تی توہے کہتم این بچول کے ساتھ زندہ سلامت اور محفوظ و مامون ہو، اتنا کچ سبنے کے بعد بھی تم اور تمہارے يج جسماني اور ويني اعتبارے سيح سلامت ہيں اوروه جوائي آب كوخدا سمج بينم تق، بالآخر اينانجام كومنجر

خالو جان نے اس کے سریر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی پرسکون ہو کرمسکرادی کے مشکل سنراورا عرم ريات تو كث چكى، اب آ مح كاسز يقينا اجالول بعرى راه كزريري طے بونا تھا ك الله كى رضاان كے شامل حال جو تھی۔

\*\*

انہوں نے بھی سوچا بھی نہ تھاوہ دونوں تیز رفاری ے ڈرائونگ کرتے شرچھوڑنے کے لئے بالی وے پر بھاکتے چلے جارے تھے کہ جانے کب ايرار جو دُرائيو يك من ب حد مابر تما اور جائے آج اس كى درائيونك كوكيا مواكرايك مودمرت موے اس کی تیز رفار گاڑی لیرائی، وہ اسٹیرنگ ير قايوى ندركه سكا إور كازى سرك سے از كر سيدهى درخت سے جا كرائى۔

بيالله كاانساف تمااور بيالله ي يكويمي جس میں وہ آکری رہے، بدوہ بی جگہی جہاں ایک ون وه ظالم، اس مظلوم از ی کو مار مارکر م پینک گیا تھا، وقت بھی بالکل وہی تھا، فرق صرف بيتما كم مظلوم كو الله تے بيجاليا اور ظالم الى عى سلكاني موني آك ين وين جل مرا، حادث انتا شدید تھا کہ ایرارموقع پری حم ہوگیا، مراس کے بابا في محمد و يمض والے جران تھے كدوه اس عمر میں اتنے شدید حادثے میں محفوظ کیے رہے، مر وه جائے تھے کہ البیل کوں بچایا گیا، کہ مارنے أوريجان كاافتيارمرف اورمرف اس ربرجم كے ياس عى ب، وہ مجران طور ير في تو كئے، كر ابي سامنے جوان بينے كى خون ميں لت بت يدى لاش د كه كرصد ع ي عالى مو كية ، ابان کی باتی کی ساری زعری باگل خانے کی دیواروں کے چھے چلاتے، ایرار کو نکارتے عی كزرت والي مي

خالوجان اورخاله كيآتكن بيساج بهاراتر آئی تھی، اینے سالوں سے خوف و اذبیت کے سائے میں زعر کی گزارنے والے آج پرسکون اور آزاد سے کدارادوراس کے بایا کا انجام د کھے کر الله پران کا ایمان اور زیاده مضبوط ہو گیا تھا، پھر

ماهنامه حنا 2014 نومبر 2014

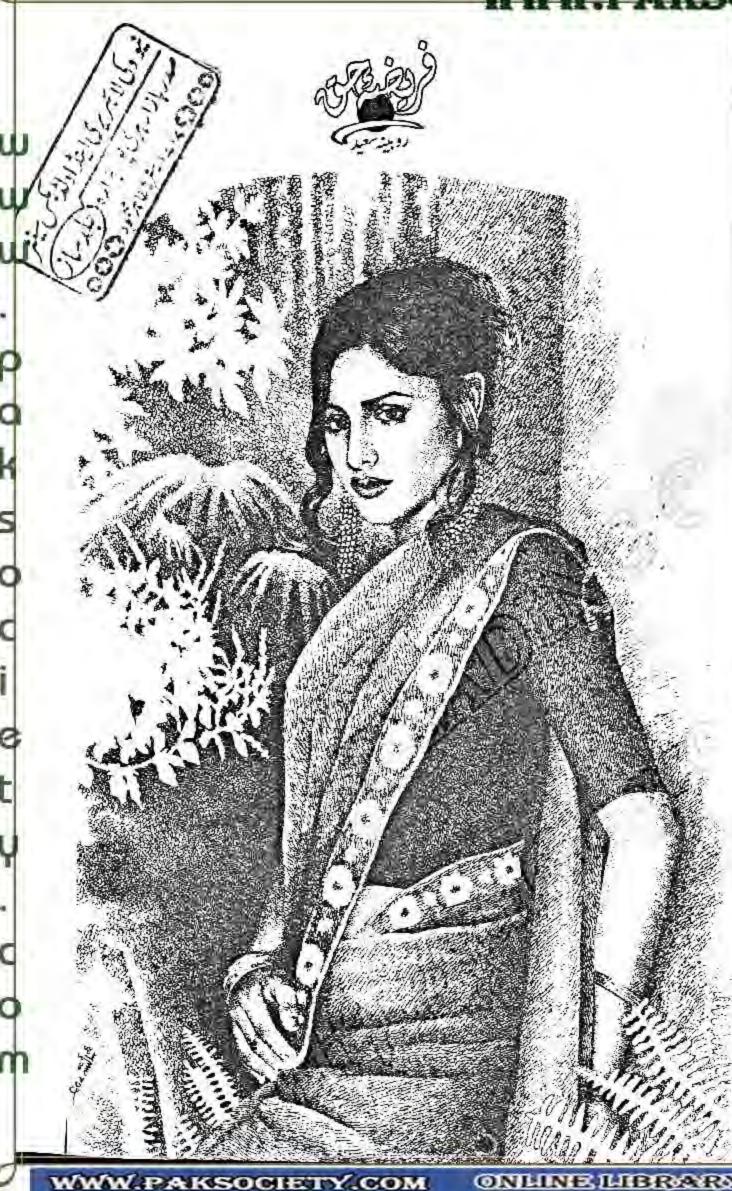

جیسے جیسے عید قربان نزدیک آئی جارہی تھی

" بيس يو چھتى مون ..... آپ كو كب موش

" كما ہوا سيما بيكم؟" انہوں نے ريموث

" كس چزكى موش كبيس آربى ب جھے۔

کے ہر کھر میں ..... قربانی کے لئے جانور آگیا

ہے ....اور ایک ہم ہیں ..... کہ دور دور تک کوئی

آ ٹار ہی میں ہیں۔" وہ برای مشکل سے عصر دیا

اونوں کا جوڑا لیا ہے۔ " وہ اکیس جوش سے

ایک اونٹ، دوگا تیں اور دو بکرے ڈیج کرنے کا

يروكرام بنايا ہے .....اور ايك ميں ہوں كر .....

وہ بات کرتے کرتے روہائی ہوئی، عاصم رضا

نے جوات روتے دیکھا تو کھبرا گئے اور ہاتھ

بڑھا کر جلدی ہے ریموٹ سے ٹی وی آف کر

ارے بھتی! اس میں روٹے کی کیا بات

"برسال کرتی ہواگراس سال نہ کر <u>سکے</u> تو

"كيا؟" وه بربر اكتين وه مارے صدمے

كيا موا؟" انبول في ايخ تيس جيم مسكل كاهل

'پندے پیانے عیدسے ایک مہینہ پہلے کا

''اور ..... اور .... شیما باجی نے اس بار

"ارے ..... آپ کونظر جیس آ رہا ..... محلے

سيما کي جان پر بتي آ ربي تھي، جب جب وه

اردگرد کے گھروں سے مختلف جانوروں کی آواز

آئے گا۔" جب برداشت سے باہر ہوا تو وہ

عاصم رضا کے سریر پہنچ کئی، وہ لاؤیج میں ٹی وی

ستى اس كے سينے برتوسان لو ف لكتے۔

الفاكرني وي كي آواز كم كي-

کئیں، قاسم رضا کی ہائیک کی آ دازمن کراسامہ، زیبی اورسعد بھی لاؤ بچ سے نکل کر بھا گتے ہوئے

" يايا گائيس لاع؟" وه تينول ايك بي سوال يو چھنا شروع ہو گئے۔

· 'کیوں نہیں آئی گائے؟'' فکلفتہ بروین بوے صبط سے او چھرای میں۔

''اتی مہنگی ہے گائے کہ تو بہ تو بہہ ۔'' قاسم رضانے بائیک اسٹیٹر پر لگانی اور اندر کھر کی

او مہلک ہے تو کیا ہوا؟" فلفتہ بروین

میں نے بورے بچاس ہزاررو بے دیے

" بجاس بزار-" قاسم رضا طنزيد من الني اور دھی سے صوفے پر کر گئے، تینوں بچے حرت و یاس کی تصویر ہے ان کے ارد کرد ہ

امنڈی میں جا کردیکھوذرا۔"انہوں نے شُلفته يروين كى طرف ديليقة بوئ كها\_

'ہاتھ ہیں رکھنے دے رہے جانور پر،عید زدیک ہے، جو جانور بین ہزار کا تھا اس کے پیاس ہزار مانگ رہے ہیں، او چی، صحت مند گائے کے دام توے ہزار،ای ہزارے سی طرح الم نہیں، ایک مریل ی گائے میں نے دیکھی کہ شاید ہیں مجیس ہزار کی ہوگی ،مگریت ہے کیا دام تھا اس کا؟ "انہوں نے تینوں بچوں کی طرف جوش سے دیکھا، بچے کم صم تھے۔

"پورے ماتھ براد-" "بن ـ" يورا كمر بيك ونت حرت زره

اور ایک گائے مجھے بہت پند آئی مگر

ریٹ اس کا تو ہے ہزار تھا، گائے کے مالک نے کہا کہ اسی بزار کی مل جائے گی ، اس سے ایک بید کم مبیل ہوگا، مرگائے ایس شاندار تھی کہ گیا بتاؤل ۔ " وہ جیسے گائے کے تصور میں کھو ہے

''او کچی، شکڑی، بڑے بڑے سینگ'' فکفتہ بردین بھی تو جا ہی میں کہ قرمانی کے لگے اییا جانورآئے جو پورے محلے میں کسی کے کھر کے آگے نہ بندھا ہوا، وہ تو جیسے تصور بی تصور میں گائے کوایے کھر کے آگے بندھاد بلھنے لکیں۔ "سنيے-" انہوں نے آئميس كھول كر قام

خوامش كوزيان دي-

" محر بيكم .... وه كائے .... اى برار ك جوالبيس أيك بوجهرسا لك رما تفايه

''ابھی تو یہ بچاس ہزار بھی قرضہ اتاریا ہے۔'' اہیں بہت دکھ تھا ان کی بیٹم نے ان کے علم میں لائے بغیرائے بھائی سے بچاس بزار رویے قرض کے طور پر لے لئے تھے، قاسم رضا کہ جب یہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئے تھے وہ عات سے کدائی کمائی میں سے ایک مکرایا دنبہ في كر قرباني كافريضه اداكردين مرفقكفته يروين نے ایک نہ چلنے دی اب بھی وہ ای لئے واپس آ کئے تھے کہ شاید شکفتہ بروین مہنگائی کا من کراپنا ارادہ بدل لیں مرہ جی وہ تو اور شدومہ سے گاتے ک قربانی کایروگرام یکا کرجیتھی تھیں۔

"يايا جي آڀ کو پنڌ ٻي کل مين سيما جا جي

'مجھے وہی گائے جاہیے۔''انہوں نے ایک

ہے۔" قاسم رضا کی جیب میں پیاس ہزار تھے،

کے گھر کئی تھی۔'' وہ ابھی شگفتہ پروین کو سمجھانا عاجے تھے کہ آٹھ سالہ زی بول بڑی۔ ''احیما..... پھر۔'' قاسم رضا سے پہلے فکلفتہ

کے چھدر بول نہ کی۔ " عاصم اليا سوچنا بهي تبيل -" بوش آيا لو

''بھلے جومر صنی کرو..... بھے ہیں پند ..... يس ....عيد سے يہلے مير سے دروازے يرقربالي کا جانور ہونا جاہیے۔''اس نے حکم سنادیا۔ " ليكن سيما .....ميرى بات تو سنو\_" عاصم

ي كونبيل سننا مجھے۔ "ووزو تھے ين سے

تم تو کہتے تھے جاند ستارے لوڑ کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، مجھے مبیں عامیں تہارے عائد تارے، بس مجھے قربانی کے کئے جانور لا دو۔' وہ تو جیسے عاجز آگئ تب ہی عاصم رضا کے آگے بے اختیار ہاتھ جوڑ دیئے۔ "تهاري خاطر كتنابرا قدم تو اتفاچكا مون، اب اور کیا کروں۔' عاصم رضا بارے ہوئے کیج میں بولے البیں بے اختیار اہامیاں یادآئے۔

۔ شلفتہ بروین بے قراری سے کھر میں کہل ربی میں ،آج تو ان کے یاؤں زمین بر میں بر رہے تھے،خدا خدا کر کے تین بجے قاسم رضا کی موثر بائیک کی آواز سائی دی اور تکففته بروین نے فورأ دروازے كارخ كيا اور جلدى سيے كيث كھول دیا، گیٹ کھولتے ہی دھک سے رہ لیس جب قاسم رضا كوتنها كيث يريايا\_

الم سی -"وہ بے اختیار کیٹ کراس کر کے "كمال ع كائع؟" وه إدهر أدهر د يكفة

''بھول جاؤ گائے کو'' قاسم رضا بائیک اندر کے آئے، پیچھے چیچھے فکفتہ پروین بھی آ

ماهنامه حناك نومبر 2014

ہے۔"وہان کوسلی دینے لگے۔

کے کھدار بول ندعی۔

"عاصم ایسا سوچنا بھی نہیں ۔" ہوش آیا تو

" بھلے جوم می کرد ..... جھے بیل پتہ ....

" ليكن سيما.....ميرى بات تو سنو\_" عاصم

" کچھنیں سننا مجھے۔" وہ نرد مجھے بن سے

"تم لو كتے تے جاند سارے تورك

تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، مجھے ہیں

جاہیں تمہارے جاند تارے اس مجھے قربالی کے

لئے جانور لا دو۔ ' وہ تو جیسے عاجز آ کئی تب ہی

"حمهاري خاطر كتنابزا قدم تو انعا يكابون،

فلفته بروین بے تراری سے کھر میں جمل

رای تھیں، آج تو ان کے باؤں زمین پر میں ہو

رے تھے، خدا خدا کر کے مین بج قاسم رضا کی

موثر ہائیک کی آواز سالی دی اور منگفتہ بروین نے

نورا دروازے کارخ کیا اور جلدی ہے کیٹ کھول

ذیا، کیٹ کھولتے ہی دھک سے رہ سیں جب

" لو کیں۔" وہ بے اختیار کیٹ کراس کر کے

"كبال ب كاع؟" وه إدهر أدهر ديم

''بخول جاؤ گائے کو'' قاسم رضا بائیک

اندر کے آئے، پیچھے پیچھے شکفتہ بروین بھی آ

قاسم رضا كوننها كيث يريايا-

عاصم رضاكي آكے بے اختيار ہاتھ جوڑ ديے۔

اب اور کیا کروں۔"عاصم رضا بارے ہوئے کہے

میں بولے الہیں بے اختیار اہامیاں یا دائے۔

بس ....عیدے میلے میرے دروازے پر فربانی

کا جانور ہونا جا ہے۔"اس نے حکم سنادیا۔

" یت ہے جا جی کہدر ہی تھیں کہ وہ تو اونث " بين يسسه بننے كيول كلى؟" كلفته بروين كو " كمن لكيس، كائ مين حصد ذال رب '' نەمىرى يىچى نە .....حصە كيول ۋالىل ھے ''مُر ثَنَّكَفتهٰ بَيْم ـ'' قاسم رضا بكا بكا <u>ت</u>ھـ "بس بس قاسم صاحب،" انہوں نے

متنوں بچوں کوان کے ممرے میں بھیجا۔ ' چاؤ بچو! اینا کام کرو جا کراورسلی رکھوء ہم كائے بى كريں كے " يج الله كر جا يك تھ، قاسم رضا بيوى كو كھوررے تھے۔

" بجائے اس کے کہتم البیں سمجھاؤ کہ بیٹا ىيىرغىب د برى موكى

سنے، اب اس سال پہلی دفعہ خود قربانی کرنے کی سعادت ل رہی ہے تو آپ شروع ہو گئے۔

قربان کریں گے، انہوں نے پوچھا تو میں نے بھی کہد دیا کہ ہم گائے کریں کے تو وہ بننے لكيس "زي في بات مل كر كم منه بسورا-

موں عے تمہارے یایا۔" زیبی کوتو جو دکھ مواسو ہوا، خلفتہ بروین کے ہاتھ تو بہانہ آگیا، فوراز سی كود بوج كرسينے سے لگايا۔

''تم بهنمود ونمائش بچول میں کیوں بھررہی

البين بولنے سے روكا۔

بروین نے دلچیں لی، قاسم رضا کے چھوٹے بھائی عاصم رضا کا کھران کے سامنے والی لین میں تھا۔

ہم، وہ دن کرر گئے جب ہم گائے میں حصہ ڈالتے تھے اب تو ہم خود گائے کی قربانی کریں

ہو "وول کے لیج میں بولے۔

ا بنی حیثیت کود کیھ کر قربانی کرتے ہیں الٹائم اہیں

''بس بس\_'' خُلَفته بروین نے ہاتھ اٹھا کر

"ساری زندگی آپ کے اہا میاں کے لیکھر

ماهنامه حناوي دومبر 2014

جسے جسے عید قربان نزدیک آئی جارہی می سيما کي جان ير بني آ رني هي، جب جب وه ارد کرد کے کھروں سے مختلف جانوروں کی آواز من اس کے سینے برتو سانب لوٹے لگتے۔ "ميل لوچمتي مون ..... آپ كو كب موش آئے گا۔" جب برداشت سے باہر ہوا تو وہ عامم رضا کے سریر پہنچ گئی، وہ لاؤنج میں ٹی وی "كيا مواسما بيم؟" انبول في ريموث اٹھا کرنی وی کی آواز کم کی۔

" کس چیز کی ہوش مہیں آ ربی ہے مجھے۔" "ارے .....آپ کونظر میں آر ہا.... کلے كے ہر كھر ميں ..... قربانى كے لئے جانور آگيا ہے ..... اور ایک ہم ہیں .... کے دور دور تک کوئی آ ٹار ہی جیں ہیں۔'' وہ بری مشکل سے غصہ دیا

اپتہ ہے بیانے عیدے ایک مہینہ سلے کا اونؤں کا جوڑا لیا ہے۔" وہ اکیس جوش سے

"اور .... اور .... شیما باجی نے اس بار ایک اونٹ ، دوگا عیں اور دو بکرے ذیج کرنے کا يروكرام بنايا بي .....اور ايك ين بهول كه ...... وہ بات کرتے کرتے روبائی ہو گئی، عاصم رضا نے جواسے روتے دیکھا تو تھبرا گئے اور ہاتھ بڑھا کر جلدی ہے ریموٹ سے ٹی وی آف کر

ارے بھئی! اس میں رونے کی کیابات ے۔"وہان کوسلی دیے گئے۔ "برسال کرتی ہوا گراس سال نہ کر سکے تو كيا بوا؟" انهول في اين تنبُل جي مسئل كاهل

"كيا؟" وه بريداكيس وه مار عصد ي

ماهنامه حنا عن نومبر 2014

'' مگر خلفته تنهاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا،

ادھارقر ضد لے کرکون ی قربانی کی جانی ہے، دنیا

كودكھانے كے لئے خودكو قرضے كى زېجير ميں جكڑ

لینا کہاں کی دائش مندی ہے، میں تو کہنا ہوں عید

ایا میاں کے کھر کرتے ہیں ادران کی گائے میں

"فكل آئين اب ابا ميان كى كود سے اور

" پھر .... عر كمان سے ميں شرار

"پہلے بی تم نے میرے مع کرنے کے

" کچھیں سوچے ہوں گے، قرضہ لیاہے،

" بونبددے دیں گے۔" قاسم رضا کاطلق

" لئن آسالى سے تم نے كهدديا بورے

''وو میں جانوں اور میرا بھائی۔'' خگفتہ

"نه مجھے بھی تو ہت سلے نہ کسے دو گا۔" قاسم

" آپ لو چیچے پر جاتے ہیں۔" وہ عک آ

ویں کے واپس، کہاں سے دیں گے، بولو ..... بولو

نه، کیسے دیں گے دالیں۔'' وہ بھی جھنجطلا اٹھے۔

روین بے فلری سے ہاتھ نجاتے ہوئے بولیں۔

رِضًا جيسے پيچھے رہ گئے، فکلفتہ بروين عاجز آ

باوجوداكرم بحالى سے بياس برارقرضه لےليا،

معلا کیا سو چے ہوں گے وہ بھی۔ " انہوں نے

ساری زندگی می کآھے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔

كوئى الله واسطي ميس في مين في اين

بھانی ہے، دے دیں مے البین والیں۔" فلفت

اليا سوچنا بھى ميس كەجم كائے ميس حصد داليس

" كيا؟" فتكفته يروين چلائيں-

حصد ال دية بين اور .....

اور'' قاسم رضا كوبھی طیش آگیا۔

يروين كوكوني عم تبيل تقا-

"جوفرچہ مہینے کا دو کے اس میں سے دو برار رویے مہینہ کرکے دے دیا کروں کی بھائی صاحب کو، بس آپ والیسی کی فکرند کریں، ہمیں صرف وہ او کی مکڑی گائے لا دیں جو کھر کے آ کے بتدھی ہوتو سب پر رعب بڑے۔ ''اچھا۔'' قاسم رضاطنز پہ بولے۔ "اور بانی کامیں برارکہاں سے آئے گا؟" "بانی کا میں بزارے" انہوں نے جسے خود السيريوسي المراسية المراس في الماري سے كلانى مين يدى چوڑيوں ميں سے ايك چوڑى تار 'رتو لے کی ہے،اسے ج دو۔'' "كيا؟" قاسم رضا المحل يدي-

"אפל אט דע דים" " قاسم ضاحب، چوڑی کا کیا ہے اور بن جائے کی مگر بچوں کی خوشی جی تو ضروری ہے۔ ''بچول کی خوتی ..... یا نمود و نماکش'' البين لكا اب ہرسال مين مواكرے كا، اہیں بے اختیار ایا میاں یاد آئے ، انہوں نے سر

محسن رضا سٹور پر جانے کے لئے تیار ہوئے تو لقمان نے بتایا کہ اہامیاں بلارے ہیں، وہ کلائی ير كمرى كا اسريب باندھتے موت ابا میاں کے کمرے کی طرف چل ہوے۔ "جى اباميان ابلايا آب في "وه كرك میں داخل ہوئے تو ایا میاں کو کمری سوچ میں ڈوبا

" ال بينا آؤ\_" اما ميان ايني وتيل جيتر كا رخ ان کی طرف تھماتے ہوئے بولے تو حسن 👖 رضانے جلدی ہے وہیل چیئر خودسنیمال لی۔

"بياعيدنزديك آرى ب،كياسوچا قرباني ا "سوچنا كيا اباميان، جيسے برسال كرتے ہیں،ای سال بھی،وی کریں گے۔" "جی ابا میان، پایا تھیک کہدرہے ہیں۔" ماتیس سالدسلمان نے مرے میں واحل ہوتے ہوئے کہا، اہامیاں چونک بڑے۔ " بھیے ہر سال گائے کیتے ہیں، ویسے ہی اس مال جي كرتے ہيں ، كائے كے آتے ہيں۔" ابا میال کواینے پوتے پوتیوں میں میہ مونہار پوتا بهت الأين تفا

''وہ تو تھیک ہے بیٹا.....مر..... پہلے کی ہات اور ھی ..... میرا مطلب ہے سب کچھ ایک عِكْم تَعَا، اور پُر ..... و و كبتر كبتر رك محتى، حن رضاان کادکھا پھی طرح جائے تھے۔

"ابا میال.....آپ بریشان کیون موت ہیں، اللہ مالک ہے، وہ جسے جاہے گا ہو جائے گا۔''وہ رسمان سے کہتے ہوئے ان کے سامنے

" بخسن ..... بینا ..... میں نے عاصم اور قاسم كوالك كعربين شفث توكر دياب مرجمي ايبالكا ہے جیسے وہ دونول خوش کیس ہیں۔

" كيون ابا ميان .....كونى بات مولى ب كيا؟"وه ال تحصوص مرهم لهج من يو چهرب

" بنیں بیا .... بس ایے ای، مجھ لگا جيے ..... 'وه بات كرتے جي ہو گئے۔ "ابا میال-" محن رضا ممری سالس لے

" آہتہ آہتہ سب نعیک ہوجائے گا اور مال ..... يدليس -" انهول في واسكث كي اندروني جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لغا فیہ نکال کران کے

باتھ میں تھا دیا۔

"ابا میاں جیسے ہرسال گائے میں حصہ ڈالتے ہیں،میرامطلب نتیوں بھائی مل کرتو اس بارجى بيهم نتيول بهائيون كاحصه إ-" "حبارا مطلب ہے۔" ابا میاں کے چرے بر حسن رضا کو بہت دنوں بعد خوشی نظر آئی۔ 'جي ٻال .....آڀٽھيڪ شمجھي کل عاصم اور قاسم مختلف اوقات میں سٹورآئے تھے اور اینا اپنا حصہ دے کر گئے ہیں اور بیجی کہا کہ اہا میاں کی كاع بن ماراحمه بميشاى طرح على كا-" كيا والعي حن بيناتم في كهدر بهو-"ان

کی آنگھیں جھلملا اٹھیں۔ "جی اہامیاں۔"سلمان مسکراتا ہواان کے

"أور شام كو تم لوك كائے لينے جاكيں

''اور ایا میاں....عید والے دن خوب رونق کے کی جارے کھر ....دحت نجانے کہاں ے وہاں آئی گی۔"

"انشاء الليربينا، انشاء الله." ابا ميال كي דיששי די גוס אפשים-

احسان رضااحمدايين مال باب كاكلوت فرزند تھے،ان کے والد کاشیر کے وسط میں موجود ماركيث ميں كيڑے كى دكان تھى۔

احسان رضا يڑھ لكھ كرفارغ ہوئے تو والد کے ساتھ کام میں شریک ہو گئے، وقت گزرہنے کے ساتھ کاروبار کو وسعت دیتے گئے مگراس چکر میں قرض دار بھی ہو گئے ،احسان رضانے کاروبار کووسعت دینے کے لئے بینک سے قرضہ لیا تھا، سب مجھ تھیک چل رہا تھا مگرا جا تک مارکیٹ میں

کھڑک اٹھنے والی آگ نے جہاں کئی دکا ٹیس جلا ڈالیں وہیں ایک دوکان احسان رضا کی بھی تھی، شب برات کے موقع بر آلتی مواد سے بھڑ کئے والی آگ نے گئی کھرانے تیاہ کر ڈالے احبان رضا کے والد نے اتنا اثر لیا کہ خبر سنتے ہی دل تفام ليااور پراٹھ نہ سکے۔

ٔ احسان رضا کی دنیا اندهیر ہوتئی تھی، سب كجه جل يكا تها البته بينك كا قرضه جون كا تون تھا، اینے والد کو دفانے کے بعد ایک فے عزم كے ساتھ اٹھ كھڑے ہوئے اور جيسے تيے كركے مجر سے زندگی کا آغاز کیا اوراس بار کھر کروی رکھ کر کاروبار شروع کیا، این گھر سے کرایے کے کھر میں آ گئے مرکاروبار جمانے میں کامیاب ہو كن أسته آسته بينك كا قرضه الرتا كيا، والده نے قرضہ اتر تے ہی احسان رضا کی شادی کر دى،شريك حيات بمي نيك اور دنيدار خاتون ميس سوخوب بھی اللہ نے تین بیوں سے نوازا، سب سے بڑے احسان رضا تھے دوسرے بمبر پر قاسم رضااورآ خرى تمبرير عاصم رضاب

فاطمه في في نے آیے بچوں كى بہترين مرورش کی اور متنول سینے مال باب کے فرما نبردار تھے، احسن رضا کی شادی کلوم بیکم سے ہوئی، کلثومان کے دوست کی بین میں مشرافت کلثوم کی همتی میں بری هی، بالیس ساله سلمان، افعاره ماله فیضان اور سولہ سالہ مدحت ان کے مین بے تھ، تاسم رضا کی شادی شفت بروین سے مولی ان کے بھی تین نے تھے، بڑا اسامہ جو گیارہ سال كا تقاء آثه مالدزي اورجه مالد معد، قاسم رضا اوراحس رضاكي شاديان خالصتاً لمنان جان اورابا میاں کی مرضی سے ہوئیں البتہ عاصم رضیا کی شادی پیند کی تھی اور ان کی بیوی سیماً کا تعلق انتہائی دولت مند مکر شریف کھرانے سے تھا، ابا

ماهنامه حناوي بومبر 2014

ماهنامه حنا وي نومبر 2014

میاں اگر چہ طبقاتی فرق کی وجہ سے اس شادی فکفتہ نے اس مقصد کے لئے این بھائی سے کے حق میں ہیں تھے مرسیما کے والد عاصم رضا کی قرض بکڑلیا تھا،تو سیمانے عاصم کومجبور کر دیا کہ شرافت کے ایے کرویدہ ہوئے کہ انہوں نے دفتر سے لون کے کر جانور لائے تا کہ وہ بھی اپنی بہن کے مقابلے پر اونٹ کی قربانی کر سکے۔ عالم کے پاس جتنے سے تھاس میں اسے بہت کوشش کے باوجوداونٹ ہیں مل رہا تھا، عاصم فے گائے خریدنا جابی مرسمانے ہاکامہ افعادیا آخر کارایک کمزور سااونٹ عاصم اٹھالائے ، سیما کے لئے اتنا ہی کال تھا کہ اونٹ دروازے پر بندها نقاء بھلے بہار تھا مگر تھا تو اونٹ، دوسری طرف فکفتہ پروین نے ای ہزار میں خوب صحت مند گائے خریدی تھی جوجلٹی خوبصورت تھی اتن ہی غصدور بھی تھی ، جب قاسم رضاات لے کرآئے تب گاڑی سے اتر نائی گائے کا محال ہوگیا، ہزار كوششول كے باوجود كائے گاڑى سے بنچ آنے كا نام كبيل لے ربى مى، حارول طرف سے یروی نکل آئے ،سامنے سے سلمان فیضان بھی آ چکے تھے سب مل کر کوشش کر رہے تھے، آخر اللہ الشكرك كائے نے باہر قدم ركھاسب نے الله كا شكرادا كيا، كائے آہتہ آہتہ گاڑى كے ساتھ عج تخة كامدد ي فيحار آنى سب في سكه كا سائس لیا، گائے نے سر ہلایا سامنے کھڑی قلفتہ پروین نے بوے فخر سے إدهر أدهر ديكها اور

طبقائی فرق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بینی کی مرضی دیکھتے ہوئے عاصم رضا کو داماد بنانے میں کوئی ہی ایا سے محسوس مہیں کی ، اہا میاں نے ان کی مرضى دينهى تو شادى مين كوني مضا كقهبين سمجها، سب ملسی خوش رہ رہے تھے، مرسیما، جو اعلی مہولتوں کی بروردہ تھیں، ان کے والد کرامت چوہدری نے احمان رضا کے کھر کے یاس عی ایک کوئٹی خرید کرسمیا کو گفٹ کی تو جیسے کھر میں بلچل مچے کئی اور ایا میاں نے اس دن خود کو فیصلہ كرنے ميں بہت بے بس محسوس كيا، مكرا مال جان کی دانش مندی نے جیسے سارا معاملہ مل کر دیا، انہوں نے ایا میاں کوآ مادہ کیا کہ عاصم رضا کو نے کھریس رہے کی اجازت دیں۔ عاصم رضاا ورسمیا کے شفٹ ہوتے ہی قاسم رضا کی بیوی شکفتہ بروین نے بھی دلی زبان میں کہنا شروع کر دیا کہ سیما امیر ماں باپ کی اولاد ہے تو اہا میاں نے اسے الگ کھر میں رہے کی اجازت دے دی اگر وہ بھی امیر کبیر کھرانے کی ہونی تو دہ بھی عیش کرتیں، اہا میاں تک پیر ہاتیں مختلف وسلول سے پہنچیں تو احسن رضا ہے مشورہ کر کے اہا میاں نے قاسم رضا اور فکفتہ بروین کو این کھر کے سامنے کھر خرید دیا، الگ ہوتے ہی فکفتہ نے پر برزے ٹکالنا شروع کر دیا اور ادھر فکفتہ نے قاسم کواور دوسری طرف سیمانے عاصم كو قربانى كے جانور كے لئے تك كرنا شروع كر

دیا، دونوں بھائی این این بیو یوں کو سمجھا سمجھا کر

تھک گئے مگر دونوں کی ایک ہی رہے تھی سیماایے

دروازے بر اونٹ دیکھنا جاہتی تھی تو محکفیتہ کا

خواب او کی، خوبصورت تندرست گائے تھی،

" اع میری گائے۔" فکفتہ بروین کے منہ ہے بے ساختہ لکلاء پوری تلی میں پکڑو بکرو کا شور بج كيا، إب حال بي تفاكم آكم آكم كائ بھاگ رہی تھی اور چھیے چھیے لوگ تھے، فکفتہ بروين وبين چوڪت عن بينه کئا-الله ای برار بها کی بلدای برار بها کے تھے۔ " کھلفتہ کے اندر سی نے دہانی دی۔

ابا میاں میرس سے سارا نظارہ و مجھ رہے تھے، انہوں نے احسن رضا اور عاصم رضا کوفون كركے كائے كے بھا كنے كى اطلاع دے دى للندا وہ دونوں بھانی بھی اینے اننے کام چھوڑڑ چھاڑ كائے كى تلاش ميں لكے،سب كائے كے بيجھے بلكان مورب سے آخر كار دو دھائى كھنے كى بھاگ دوڑ کے بعد گائے کو پکڑ پکڑا کر واپس لایا كمياا وركھونے سے ہاندہ دیا، گائے اب بھی غصے میں تھی وہ اینے یاؤں بار بارزمین پر ماررہی تھی، فلفت پروین کے سارے بروکرام دخر۔ کے وهرے رہ مے انہوں نے تو سوما تھا گائے ل خوب خدمت کریں کی ، سے شام نہلایا کریں کی یانی، جارہ بوے بارے کلایا کریں گی مرب گائے تو البیں باتھ لہیں رکھنے دے رہی تھی، وہ اب پریشان ہوئی هیں۔ ر سیاں بول میں۔ " اللہ قاسم بچوں کو کتنا شوق تھا کہ

گا نے کوری سے پی کر شہلانے جایا کریں گے۔ وه قاسم رضا کا سر کھار ہی تھیں۔ "اب بچ کیا کریں گے، وہ کیے گائے کو کی میں پھرایا کریں گے۔''

' چلوا چھا ہے ، اللہ نے بچوں کو ممور و تماکش سے محفوظ رکھا۔" قاسم رضانے کی وی کے ريموف سے آواز كھولى۔ "ورندتم نے تو كوئى كسرنبيں چھوڑى تھى،

ماهنامه حنان نوميز 2014

بڑے پیارے گائے کی پیٹے پر ہاتھ رکھا بس ہاتھ ر کھنا غضب ہو گیا، گائے نے غصے سے فتلفتہ يروين كو ديكها بنقنول كو كيلا كرزور دارآ واز تكالي اورسر جھکا کر جملے کی تیاری کی شکفتہ جلدی ہے گھر كى طرف بھاكى، گائے نے كردن بلاكر رى چھڑائی جو قاسم رضا کے ہاتھ میں تھی اور جدھر سينك سائ أرهر بهاك نظى، سلمان فيضان اسامداور ديكرير وسيول كے ساتھ فلى كے بيج بھي

جالي، بيل شه-

بچوں کو گلی میں رعب جمانے کے بہانے،

پوچھا۔ ''مطلب .....تمہارے لاڈلے گائے کی

ری تھامے اترائے پھرتے اور جن کے پاس میں

ہے وہ احساس ممتری میں مبتلا ہوتے اچھا ہوا

گائے خود بی ہاتھ میں لگائے دے ربی اور ہال

بچوں کو سمجھا دینا گائے کو نہ چھٹریں بھی خدا

نخواستہ لینے کے دینے پڑ جا میں۔" قاسم رضا

مجھنجلا گئے تھے وہ سارا دن گائے کی بھاک دوڑ

سيمان اون توليا تفامر جي جيعيد

"عاصم به كفرا كيول نبيل مور ما-" سيمانے

کے دن نزدیک آ رہے تھے اونٹ نجانے کیول

لاغرسا ہوتا جارہا تھا، بجائے کھڑا ہونے کے بیٹھا

بہت کوشش کی کداونٹ کسی طرح کھڑا ہو جائے

مراون نے کھڑا ہو کر نہ دیا، سیما اون کے

ساتھ اپنی تصور لے کرفیس بک برنگانا جاہ رہی

تھی، عاصم رضا بھی بریشان ہو گئے تھے، اونٹ

شاید بھار تھا انہوں نے اونٹ کے مالک کی تلاش

میں منڈی جھان ماری مروہ تو گرھے کے سرے

ایک ندی "وہ پیٹالی سے سیمار برس بڑے۔

"كتاكما تفاكائ ليا لوركرتم في ميري

"اونك بى ليما ب، اب اس اونث كو پچھ

' د جمهیں اپنی خصوتی شان وشو کت کی برط ی

تھی، آگر گائے یا بکرا آجا تا تو تمہاری شان گھٹ

سينگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔

ہوگیا تو۔"سیما بھی پریشان ہوگئ۔

میں بہت تھک کئے تھے۔

"مطلب؟" انہوں نے جرت سے

دومرول کوحسرت میں مبتلا کرنے کی۔"

ماهنامه حنا عن نومبر 2014

2 1 2 Pe 3 2 50 E

''ہاں تو میں نے بیرو نہیں کہا تھا کہ بہار "عاصم مہمانوں کے سامنے میں کیا کہوں جانور لے آؤ۔' سیما کوبھی غصہ آگیا۔ كى ، بھلا ہم نے بيار اونث كے ليا۔" اب اسے ''پورا سال لون کے پیسے کٹتے رہیں ی پریٹالی نے آ کھیرا۔ مع \_'' عاصم رضا کوا تنابرُ ا نقصان بمضم نبیں ہور ہا " جميں كوئى الہام تبين ہوا تھا كەادنث كھر تھا، انہوں نے جانوروں کے ڈاکٹر کو بلوایا ایس لاتے بی بیار ہوجائے گا۔ نے بھی ہزاروں کا بل بنا دیا، سیما بھی پریشان تھی ''اور کون سے مہمان؟'' عاصم رضا کو غصبہ آ کوس رہی تھی اس وقت کو جب اونٹ کی ضد کی حمیا، ایک تو لون لے کرسیما کی ضد پوری کی اور الثا نقصان موااوراب بيكون سے ميمان۔ ''وه..... وه..... عاصم ..... میں نے شیما

ہاجی کو انوائث کیا ہے، کہ میرے کھریس پہلی

قربانی ہے تو آپ آ جانا ایب .... اب میں کیا

''وہ کیا کہیں گی کہ ہم نے .....'' اس سے

" ابھی بھی سماحتہیں بیفر ہے کہ وہ کیا

"ممہیں اس بات کا کوئی دکھ میں کہ

تہارے میاں کا کتنا نقصان ہوا ہے، لون کے

یں سارا سال تنیں مے اور مہیں خیال ہے تو رہ

كتيهاري بهن كيالهيل كي .....واه سيما بيكم واه-

وہ بہت تی ہے بولے، سیما شرمندہ ہوگئ، اس

" عاصم اونك كتني كا تها؟ " وه آنسو باتهون

"لورے ایک لاکھ بیں ہزار کا۔" عاصم کے

"من كيابتاؤل كيا موكالس دعا كروميح خير

"كيا مطلب؟" سيمائ خوفزده نظرول

لیج میں دکھ ہی دکھ تھا، سیما کو بھی اب اس کے

كرول-"وهيا قاعره رونے للي\_

كبيل كيا-"عاصم طنزيه بولي

بات بھی پوری شہولی۔

نے ریرتو سوجا ہی جیس۔

دكهكا اندازه موار

ہےاہے دیکھا۔

سے صاف کرے یو چھنے لی۔

"عاصم اب كيا بوگا؟"

公公公 عيد مين ايك دن ره كيا تها، اما ميال كي گائے آگئی تھی، فکلفتہ پروین کے بچے اپنی گائے ے ڈرکرابا میاں کی گائے کے آگے چھے پھر رے تھے، زیمی اسامہ اور سعد سارا دن اہا میاں کے تھر تھے رہتے ، اہا میاں بچوں کوائے گھر میں ریکھ دیکھ کرخوش تھے، وہ بھی این وہیل چیئر کے ماتھ بول کے ساتھ گائے کی خدمت کرتے، سلمان، فيضان، مدحت إورزيبي وغيره، ابا ميان کے گھر میں خوب رونق کی ہوئی تھی، ایسے میں فکفتہ بروین کے دل میں ایک ہی بات آرہی هی كدنه تمود ونمائش كے چكر ميں يولى نه قرض دار ہوتے، ریشانی مجھی اٹھائی، کلثوم بھابھی نے سب بچوں کو کھانے کے لئے اندر بلایا تو فیضان جهی ابا میال کی وجیل چیئر تفام کراندرچل برا،ابا میاں سب بچوں کوایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھے، امال جان نے سب بچوں کو ہاتھ دھونے بھیجا اور کلثوم کے ساتھ کھانا لگانے لکیں۔

'' میں کیا کروں سیما، میں تو خود پریشان ہوں۔'' عاصم رضاواتعی پریشان تھے۔

ماهنامه حناك نومبر 2014

"اگر کہیں بیعیدے پہلے مرگیا تو۔" عاصم نے اپنی بریشانی اسے بتائی تو وہ اپنی بریشانی بھول گئی، بیتواس نے سوچا ہی نہیں تھا، اب کیا ہو گا،" بیسارامیری ضد کا نتیجہ ہے۔" ذرا دیر بعدوہ آنسوؤں سے بھیگی آواز میں بوئی۔ وزید نے اس کا میں اور اس سے کہ عدد

"دمیں نے کتنا کہا تھا آبا میاں کے گھر عید کرتے ہیں گر نہیں، تمہیں تو اونٹ چاہے تھا، اب وہ بندھا ہے تمہارے دروازے پر اونٹ، جاؤ دنیا کو دکھاؤ۔" عاصم رضا گئی سے کہدرہے شقت بی باہر شور مجا۔

'' پکڑو گیڑو۔۔۔۔۔ بھاگنے نہ پائے۔۔۔۔ پکڑو۔'' وہ گھبرا کر ہاہر نکلے،ان کی تو تع کے عین مطابق قاسم رضا کی گائے ری تڑوا کر بھاگ نگلی تھی، وہ بھی سب بھول بھال جلدی سے چپلیں پیروں میں ڈال بھا گنے والوں میں شامل ہو گئے، گلفتہ پردین اپنے دروازے پر بدھواس تی کھڑی تھیں۔۔

''ہائے میرے اللہ۔''اس نے دہائی دی۔ ''نہ میں او پچی گلڑی گائے کی ضد کرتی ، نہ یہ سارے ہنگاہے ہوتے۔'' گائے نے رسی نزوانے کے چکر میں ایک پڑوسی کے زور دار ککر ہاری تھی، جیسے فیضان اور احسن رضا ہیں تال لے کر بھاگے تھے۔

" باالله مجھے معاف کردے۔" وہ چیکے سے دعا کررہی تھیں۔

\*\*

عید کا چاند جہال بہت می خوشیال کے کرآیا وہاں عاصم اور قاسم کے لئے پر بیٹانیاں بھی ساتھ کے آیا، عاصم رات ہی رات میں دو دفعہ ڈاکٹر کو بلالائے تنظیم راونٹ مزید نڈھال ہو گیا تھا،ادھر قاسم کی گائے ہزار جتنوں کے بعد پکڑ کر لائی گئی تقسم کی گائے ہزار جتنوں کے بعد پکڑ کر لائی گئی

سب بہت تھک گئے تھے، دوسری طرف اہا میاں
کی گائے نجائے کس مٹی کی بنی تھی شریف اور
بھولی بھالی، بچے گائے پر مہندی لگائے کا پر وگرام
بنائے بیٹے تھے مگر اماں جان نے بچوں کو سمجھایا
کہ ایسانہیں کرتے بلکہ قربانی کے جانور کھائے
پینے کا خوب خیال رکھتے ہیں۔

"نہم حق اتی کر تر ہیں اس کا خوان اور

جی ''' '' ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا خون اور گوشت تعوری اللہ کو پہنچتا ہے۔'' امال جان بچوں کو بتا رہی تھیں۔

" بلکہ ہمارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، کہ ہم نے اللہ کی رضا میں یہ جانور قربان کیا ہے تو اس سے مراد رہنیں کہ اللہ کو بکرے کا کوشت یا خون سے کچھ لینا دیتا ہے۔"

" بھر امال جان ہم كيوں قرباني كرتے ہيں۔" زيبي جرت سے يو چھر بي تھی۔

''اماں جان میں مجھ گیا۔''اسامہ بولا۔ ''بھلا کیا سمجھا ہے جاراشنرادہ۔''ابا میاں لاڑسے بوچھ رہے تھے۔ ''میں یہ سمجھا ابا میاں کہ یہ فرض ہے جوہم

مسیں ہے جما آبا میاں کہ بیورس ہے جو،م نے اداکرنا ہے۔'' ''شان میں ریجی واقعی فر لضہ ہے

"شاباش ميرے يج ميدوانعي فريضه ٢

ماهنامه حناه ومبر 2014

كه كائ بيركر بهاك ، كائے چونكہ چرى ديكھ چكى تھی اس لئے نہایت خطرناک ہوگئی تھی۔ كائے نے رائے میں كئي لوگوں كوزمى كرديا تھا، عاصم رضا کے ہاتھ پیر پھول کے تھے، بها محتے بھا محتے گائے ایک کھر میں کھس کئ وہاں كائے نے بہت تباى ميائى اور ايك يج كويبروں میں روندنے ہی والی تھی سب کی چینیں نکل کئیں، تب بى اجا كك ايك يوليس والا وبال سے كرر ربا تقاءاس نے جو یہ ہٹکامہ دیکھا تو جھٹ بیلٹ میں لگار بوالور تكالا اور يے در يے كئ فائر كر كے ديوائى ہوئی گائے کو حتم کیا، گائے کے گرتے ہی عاصم رضائے لیک کر بچے کو اٹھایا بچہ دہشت کے

تھی، سب بے کو لے کر ہیتال بھاگے۔ 公公公 عاصم کے گھر میں سیما انتہائی افسردہ بیٹھی تھی،عاصم کھر آجا تھا، دونوں خاموش تھے۔

"ارے بھئی بچو کہاں ہو؟" تب ہی ا جا تک امال جان کی آواز سنائی دی، دوتوں تے دروازے کی سمت دیکھا۔

گائے قربان کرنے کا ٹائم ہے اور تم دونوں مہاں بیٹھے ہو۔" انہوں نے کہا، سیما کی آنکھوں میں

دونبیں بٹاروتے تبیں ہیں، جوہوااس میں ضرور الله کی کوئی مصلحت ہوگی ، اقلی بارسہی ، پھر اونٹ کے لیتا،اللہ ضرور دے گا،بس ۔" ' جہیں امال جان ، بیسب میری ضد کی نتیجہ

تھا۔''سیما آتکھیں پوچھتی ہوئی بولی۔ "عاصم أو كهدرب تنفي كي .....

كوكرالوليا مكرابهي چهري پھرنے بھي نہيں يائي تھي مارے بے ہوش ہو گیا تھا، سرک بر گاتے بری

"چلوجھی تمہارے ایا میاں بلا رہے ہیں،

"بیٹا قربانی فریفہ ہے، مگر افسوس ہم نے

متوجه ہو تنگیں آخرا یک مقدس فریضیا ڈلے کیا جارہا تها، دونول قرباني كامفهوم مجه چي تھيں۔

|              | 88        |         |                    |
|--------------|-----------|---------|--------------------|
| 4            | كتاب      |         | 2                  |
| الين         | عادت      | م کی    |                    |
|              |           |         | پر۔<br>ابن انش     |
| ₩            | *******   |         | اوردوگی آخر        |
| and the same |           |         |                    |
|              |           |         | 1000               |
|              | *******   |         |                    |
|              | ں         |         |                    |
|              |           |         |                    |
| 100          |           |         | 7                  |
|              |           |         |                    |
| ₩            | ين        | اككوسية | ال ستى ك           |
| ₩            |           |         | چاندگر             |
|              |           | •••••   | دل وحثی            |
| ☆            |           | ايدا ،  | آپ ڪايا            |
|              | عبد الحق  | ولوى    | ڈاکٹر ہ            |
| ₩            |           |         | قوا كداردو         |
| \$           |           |         | انخاب كلام         |
| 3.6          | بدلله     |         | ڈاکٹری             |
| 珍…           | ******    |         | طيف نثر            |
| \$           | *******   |         | طيف غزل            |
| ****         | <b>b</b>  |         | طيف اقبال<br>• • • |
| مي           | کید       | ارا     | لاهو               |
|              | وبإزارلام |         |                    |
| 042-37       | 321690    | 3710    | ون: 797            |

جان سے مل ملا کرسب کو لے کر گھر پنجیس ، شکفتہ پروین اور قاسم بھی آ چکے تھے امال جن سیما اور شیما کے ساتھ جیسے ہی آئیں، قربانی کا فریضہ انجام دیا جانے لگا، فیضان، سعد اور زیبی سب سلے بی موجود تھے۔ شکفتہ بروین شرمندگی سے چور محیں، اپنی ضديس انهول نے ندصرف مالى نقصان اٹھايا تھا بلكه دین اذیت سے بھی دوجار رہیں، انہوں نے چورنظروں سے سامنے دیکھا احسن، عاصم، قاسم کے ساتھ ساتھ سلمان، فیضان قربانی میں معروف سے، ابا میاں باس ہی موجود تھ ان کے چرے برخوشی محسوس ہور ای تھی آخر کیوں نہ ہوئی ایک مقدس فریف ادا کردے تھے، فکفتہ اور سيما دل بي دل مين عبد كر چكي تعين كه أكده قِرِ ہائی فریضہ مجھ کر کرنی ہے نہ کہ تمائش، وہ سمجھ كئي سي كرتريانى سے الله كوخوش كرنا ب لوكول كو تہیں، سیما، فکفتہ بروین کے پاس آ کھڑی

ا ہے نمود ونمائش میں پڑ کرا بنی جان کا روگ لگا لیا

ے کہ ہونہ ہوقر ہائی ضرور ہو، جننی حیثیت ہواتی

قرمانی کرے دنیا کو کھلایا جائے تب ہی قربانی ہو

گئی بلکہ میں تو تہتی ہوں کہ جنتنا پیریہ ہم نمود و

نمائش برصرف كرتے بيں إن پيول سے كى

غریب کی بنی کی شادی بھی ہوسکتی ہے کسی کاعلاج

بھی کروایا جاسکتا ہے۔ 'اماں جان اسیے مخصوص

مرهم لہج میں بول رہی تھیں اور سیما کم صم تھی اسے

تو صرف این بہن بھائیوں پر رعب جمانے کی فلر

تقی، اللہ کوخوش کرنے کا خیال تو آیا ہی مہیں، وہ

تب ہی شیما اور اس کے بحے آ گئے ، امال

شرمند گی محسوس کردہی تھی۔

"الله اكبر-" جب بي كائ ذرى كرنے کے لئے بلند آواز میں تکبیر بردھی گئی، دونوں ادھر مرا

ماهنامه حناه والكانومبر 2014

ماهنامه حنافي نومبر 2014

محرحمهیں بتاؤں، قربانی سب مسلمانوں پہ فرض

" پھرایا میاں۔"اب کے سعد بولا۔

ملمانول يرفرض ب،مطلب اگرتمهاري حيثيت

ہے تربانی کا جانور خریدنے کی تو ضرور خریدواور

میں یں تو ہمیں قرضہ لے کر ہیں کرتی

عاہے۔' اسامہ کے سامنے مال باب کی مجت

رہی تھی، کداکرم ماموں سے پیاس بزار قرضہ

公公公

آئے تو اونٹ کود کھ کر دھک سے رہ گئے، رات

کے نجانے کسی پہر اونٹ مر گیا تھا، سیما بھی باہر

نكل آئى اوراونث كومر ده حالت بين ديكي كراس كي

رور ہی تھی ، عاصم کا دل ڈوب رہا تھا، کوس رہے

تصاس وقت كو جب بيوى كى ضد من آكر دفتر

عاصم، قاسم، سلمان وغيره اونث كو

کار پوریش کے حوالے کرنے میں بہت خوار

ہوئے تھے، سیمااتی افسر دو تھی کہ شیما کوفون بھی

نہیں کیا کداونٹ کے مرنے کی اطلاع ہی دنے

دے، دوپر کے ٹائم عاصم کی گائے ذری کرنے

کی باری آئی اور قصائی کے آنے بر گائے نے وہ

بنگامه اٹھایا کہ الامان ، سونے بیرسہا کہ قصائی بھی

📭 انازی تقاء انہوں نے ذیح کرنے کے لئے گائے

''عاصم .....ميرا ادنث ـ'' و وسسكيول سے

عید کی منح عاصم فجر کی نماز کے لئے باہر

اگر تہیں خرید سکتے تو زبردی تھوڑی ہے۔

لينے ير دونوں ميں تكرار ہوئي تھی۔

آ تھوں میں آنسوآ گئے۔

ہے کون کیا تھا۔

"بينًا! قرباني صرف صاحب استطاعت

"لین قربانی .....فرض ضرور ہے مراکر یہے

ہیں ہے۔ ''ہیں۔''زی چران ہوگی۔



ايك تيز رفآر كارموثر سائكل يرسوار دوافراد كويكر مارت موئ كزركر چى كى اور درائيورن بدو میلفنے کی زحمت بھی جیس کی کہ آیا کون زخی ہوا ہادرائیں اسپتال پہنچانے کی ضرورت تو تہیں ، اس كے بدلے رستے ير چلنے والے لوكوں اور دوسری کارے ڈرائیور نے اپنی گاڑی روک کر البين اسپتال پنجايا، جو كه شديدز حي تقير رشتے داروں کو پہا چلاتو دوڑے آئے اور شکر کیا کہ جان تو چکا کئی ان کی بروفت مدد ملنے

> وہ سر ک کراس کرنے کے لئے برحائی تھا كرتيز رفقار سے موڑ مؤكرا تے والى يك اب نے اسے فکر مار دی، وہ خون میں لت بت ہو گیا، ڈرائیورگاڑی روک کر دوڑا آیا اوراے دوسروں کی مدد سے اسپتال پہنچایا اور اسے بروفت ایڈیل كى، درائيور نے باتھ جوڑ كراس سے معانى ماعى اور اے علاج کے اور دواؤن وقیرہ کے سے . دين جا ٻاتو وه بولا۔

وأنبين بعائي، بهت شكريه، حادث تو ا چاکب ہو جاتے ہیں آپ نے جان بوجھ کر تو مجمع تكركبيل ماري

ڈرائیور اس کے جواب اور بردباری پر بهت جران موا\_

. بہت سارے لوگ جمع تھے جس کی دنیہ ہے ثریفک بلاک ہو چکا تھا، سخت کرم دوپہر میں لوگ اس ٹریفک جام میں بے چین تھے، اس نے دجہ جائن جابى تو اسے نظر آيا كەسىدى جانے والى ایک گاڑی سائیڈ سے آنے والی تیز رفار گاڑی ے الرائے الرائے اللہ کا کئی تھی مر ایک گاڑی کا ڈرائیور دوسری گاڑی والے کا کر بیان پڑے اس برتابو تور مے برسار ہا تھا، لوگ ع بیاد کی -きょりょう

وہ جران ہو کر سوچ رہی تھی کہ نہ کسی کا نقصان ہوانہ کسی کوخراش آئی تمریجائے خدا کاشکر ادا کرنے کے وہ ایک دوسرے سے بھم کھا تھے اوران کی وجہ سے ساراٹر یفک رکا ہوا تھا۔

. كتنافرق موتا ب مختلف لوكول كے رويوں

## اخلافي جرم

خاتون کی آواز سنے کے بعد سارا سارا دن انجانے ممبروں سے کالز کا آنا یا پھر اخلاق سے كرع فيكسث يغامات كاآنا ايك معمول كى بات ے، مرداس طرح سے خواتین کی زند کیوں میں بلا أجازت وجوازهس كرائبين وبني اذبت دية بن كه بهي لو وه خود كو كمريس بهي غير محفوظ محسوس کرنی ہی، یہ بھی جنسی طور پر خواتین کوحراساں کرنے کا ایک سم ہے پھراہے بھی خواتین کے

لئے جنسی حراساں کرنے کے آرڈ پنیس کا حصہ كيول جبيل بناما بكيا؟

وه سوچی ..... بیاتو وه جرم ہے جس سے ہر عام كھريلواور مذہبي خاتون بھي محفوظ ہيں تو پھر كما اس کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آر یا آرڈیٹیس

اتنے برسول کے انتظار کے بعد دیار غیر سے شوہر کی طرف سے نامہ ملاتو وہ خوتی سے یا کل ہو کر لفا فہ کھولتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب اس نے اے بلایا ہوگا، وہ اس کے یاس جائے کی اب وہ ساتھ رہیں گے۔

جے ہی اس نے لفانے سے کاغذات نَكَا لِيَوْ الْبِيسِ بِيرُ هِ كُرِينِ بُوكِي ..... كِيونكه ..... غير ملی لڑی سے شادی کی اطلاع کے ساتھ طلاق نامهآيا تقالبه

### سوال

"كى سوچ يىل بو؟" ''ایک سوال کا جواب مبیں مل رہا۔'' "كون ساسوال؟"

'' یہی کہ اصول اور قانون کوتو ڑنے والے كريك افسرال منتول مين غير قانوني كام كر . ویتے ہیں مگر چروں کو اصول اور قانون کے مطابق لانے کے لئے کھ لوگ مت کرتے ہیں اور قانون كا درواز و كفئكمثات بي تو أليس عرصه لگ جاتا ہے پھر بھی کامیانی فینی ہیں ہوتی۔" "درست ع، چزی بگاڑنے کے لئے بہت کم وقت جا ہے مرجم کرنے کے لئے عرصہ "اور اس سوال کا جواب کون دے گا

واتعایات اور کردارول کو حال میں اٹھا لاتے یا مجرحال سے ماضی میں لے جا سکتے تو کتنا مرہ آتا، كاش، اليا موتا\_

جب ميه بات ملى كه تين بجون والى بيواه

که .....کدایسے قانون کا کیا فائدہ؟ کیوں عدل

''نوٹو گرافرادر میڈیا کے نمائندے؟''

"في من تر عد كان والي؟"

"برا وه باہر کھ لوگ آئے ہیں، سلاب

بھٹی ٹال دوان کو، وفت ہیں ہے میرے

كاش! زندگى بھى كسى فلم كى طرح ہوتى ،اس

میں اپنی مرضی سے چزیں ایڈ کر کے تبدیلیاں کر

علتے مرضی کی پند کی چزیں اس میں ڈال سے

اور نا پیندیده نکال سکتے، حالات و واقعایات کو

این مرضی کے مطابق بدل کتے، ماضی کے

کے ستاتے ہوئے اور بے کھر افراد، مدد کے

" محمك ب، پرچلو"

"باتھ چومنے والے اور بلائیں کینے

میں تاخیر بذات خودایک طلم ہے۔"

"مب انظام پوراے؟"

ماهنامه حنا @نومبر 2014

ماهنامه حنا 🕾 نومبر 2014



اسے اعلیٰ مقام کی جب تک وہ مجھ سے استغفار كرت ريس كي، ين ان كو بخشا رمول كا،

روبينه خان اساميوال

### روزى دينے والا

حفرت بايزيد بسطامي رضي الله تعالى عنه جب نماز براجے تو خوف خدا اور تعظیم شریعت کے سب آپ کے سینے کی بدیوں سے اس قدر چرچراہف کی آوازنظی اور لوگ اس آواز کو بخولی س ليت، ايك دن حفرت ايك امام كے سيجھے نماز برص رے تھے، جب نمازے فارع ہوئے تو امام نے حضرت سے پوچھا۔ "اے شخ ا آپ کوئی کام نہیں کرتے نہ کسی سے سوال کرتے ہیں آپ کھاتے کہاں سے

حضرت نے فرمایا۔ « مضمر و میں تماز کا اعادہ کرلوں کیونکہ جو محص روزی دینے والے کوئیس جانتا اس کے يجي نماز جار بيل-"

الجم شابد ، تھر.

استول کی ورانی اور جلتی رهوب سے ڈرنے والےمنزل تک مہیں چھنے سکتے۔ 🖈 جہاں سے گزرہ چھول برساتے جاؤ تا کیہ مہبیں اپنی والیسی پر بڑا سا باغ دکھائی

🖈 اورا گرتم الله کی تعمتوں کوشار کرنا جا ہوتو کن نه سكو نے شك الله بخشنے والا مهربان ہے اور جو کھتم جھیاتے اور جو کھ ظاہر کرتے ہواللہ ے واقف ہے۔ (کل ۱۸،۱۹) الله في آسانون اور زمين كو حكمت ك ساتھ پیدا کیا ہے کھ شک ہیں کہ ایمان والوں کے لئے اس میں نشانی ہے۔ (عنكبوت بهم اكريون موكدز من مين جتن درخت بين فلم

بون اور مندر ( کاتمام یالی) سیابی موداس کے بعد ساتھ سمندر اور (سابی ہوجائی) تو الله كي باتيس (ليبني ابس كي صفتيس) ختم نه ہوں، بے شک اللہ غالب تھمت والا ہے۔ (القمان\_١٢)

رضوانه عمران ، فيصل آباد

حضرت الوسعيد رضوي رضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم · نے ارشاد فرمایا که''جب شیطان مردود ہو گیا تو اس نے کیا کہا ہے رب تیری عزت کی سم میں تیرے بندوں کو ہمیشہ بہکا تا رہوں گا، جب تک ان کی رومیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔'' الله رب العزت في ارشاد فرمايا-''کہ مجھے سم ہے این عزت وجلال کی اور

سے باہر گیا ہوا تھا، کھر میں نے اور وہ محل، اس کے برائے کھر کی دیواروں میں دراڑیں برد کئی تھیں، پڑوی نے اسے فوراً بچوں کو لے کر کھ سے نظنے کا کہا کہ آفٹر شاکس کا خطے ہ ابھی موجو تھا، اس کا ایک بیٹا اور تین بیٹیاں تھیں جن میں سے سب سے چھولی بنی بیدائی معذور می۔ ایک تو بتی، پھر وہ بھی معذور، اسے دیکھ کر اس كاندرياره ياره بوجاتا تفاكماس زنده لاشكو وہ کب تک سنجال یائے گی؟ اس نے ایج تیوں بول کو بلا کر ساتھ

لیٹایا اور ایک باریہ ظالم سوچ اس کے ذہرن میں آئی تھی کہ کیوں نہ چھوٹی کو ملٹک پر میزا رہے دے، دوسرے جھنے کو گھر سمار میں یائے گا اور شايد كري يوے الق .... سبب زلزله بي بوانه۔ وہ گھر کے دروازے تک گئی تھی بچوں کے ساتھ کہ چھولی کی درد بھری رونے کی آواز نے اس کے یاوں پکڑ گئے،مڑ کے دیکھا تو وہ بدی بیجار کی سے بیشکل سرکوا تھائے ان سب کو جاتے د کھ کررونے کی تھی،اس کی آنگھوں میں حسرت اورخوف تقا، مامتا كوجه كالكاوروه جيسے ہوش ميں 🚮

تی اور دوژ کراہے اٹھایا ، گلے لگایا اور پیار کیا اول گود میں لئے بچوں کو لے کر کھر سے باہر نکل کر: میدان میں آئی ہی تھی کہ آفٹر شاک کا جھٹکا لگا، زمین پھر ہے لرزی اور اس کا بوسیدہ کھر اس کے مجھدر میلے کے ظالمانہ خیال کی طرح زمین ہوس

خاتون سے اس سے دین سال چھوٹے نوجوان نے شادی کر لی ہے اوروہ بہت خوش نظر آئی تھی تو عورت کی حیثیت سے اس کی زند کی سنورنے پر خوش ہونے کی بجائے خواتین نے ریمارکس اس طرن سے دیئے۔

"اوہو ..... شادی کا شوق نہیں گیا تین بحول کے بعد بھی۔"

" بھئ ایسا کیا دیکھا اس میں کہ تو جوان تین بچوں کی ماں پر عاشق ہو گیا۔" ت وه سوچی که۔

"ابھی واقعی ایسے لوگ ہیں جودل میں درو رکھتے ہی اور فی مبیل الله عورت کے دکھ میں شريك بوكرسهارادية بين "

مرتین مبینے بعد ہی خبر ملی کہاس خاتون کو طلاق ہوگئ ہے تو چراس سم کے تبرے سننے کو

''ایباتو ہونا ہی تھا، بڑااتر ار ہی تھی۔'' ارے نکما اور نشکی تھا، یہی تو کما کر کھلا رہی

" پھر بھی چھوڑ دیااس نے۔"اس نے سوجا اور پھر انسانیت ہے سے اس کا ایمان ڈاوا ڈول

جب شک نے اس کے دل ير دستك دى اوراس نے اس کے اندرآنے کے لئے دروازہ کھول دیا ،اس دروازے ہے محبت نکل کئی تھی اس کھے،اس کے دل سے، ہیشہ کے لئے۔

زار لے کا جھنکا شدید تھا، لوگ گھروں سے نكل آئے تھے،اس كاشوبرآس كےكام سےشر

ماهنامه حناه نومبر 2014

ماهنامه حناك نومير 2014

رات كى المحول مي جيكتے بي رات آسان کے آئلن میں چھی ہے آسان ميريف دل مين اتراب كى بوئے من بہائے ہوئے آنسو کا تیات کی بارشوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں ميرام براب میرے آنسوچیوئے ہیں ہیں مين ايخ لئع بهي تبين رويا سعد په علی ، ملتان

## روحاني عظمت

چندآدمی جوحفرت رابعه بصری کی خدا داد

شمرت کوحمد کی نگاہ سے دیکھتے تھے،ان کے یاس آئے اوران سے کہنے گھے۔ " بہترین اوصاف مردول میں ہی یائے جاتے ہیں ورتوں میں ہیں اب تک مردول نے بی اینے روحانی کمالات سے دنیا کو جرت میں ڈالا ہے آپ نے بدروحانی عظمت کیسے یا ل۔" حفرت رابعہ بھری نے جواب دیا۔ "مكن بآب يوكهرب بول ده يكي بو كيا آب بنا كيت بين كه آج تك دنيا مين كسي عورت نے خدانی کا دعوی کیا مواورلوکوں سے کہا ہو کہاسے یو چیس ، غروریت اور قرعونیت مردول بی کی ایک حصوصیت ہے اور عور تیں اس سے بری

زيبامنصوره خانوال

لكهاتها جونصيب مين سول گياو بي جميس

ظل ماء تاروال

الم ساناجب روح كى كبرائيول عن الرجائية رونقیں متاثر تہیں کرتیں۔ 🖈 محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لئے ممکن نہیں کیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لئے ممکن

اندگی ہمیں وہ کھ کرنے پر مجور کردی ہے جس كاتم نے بھی تصور بھی جیس كيا ہوتا۔ 🖈 ہم کسی کوتب تک مجبور میں کر سکتے جب تک اس کی سی مخروری سے واقف ندہوں۔ 🖈 زندگی مین دو با تین انتهائی تکلیف ده موتی میں ایک جس کی خواہش کی ہواس کا نہ ملنا اور دوسرا جس كى خوابش شەكى بواس كافل

🖈 میس می تو بی شامکار بنتے اور منظر عام پر -いきろう اللہ ملی کے ساتھ رونا مجی ضروری ہے کہ میں

(ندگی کاچلن ہے۔ 

کدان کی رائے حہارے بارے میں کیا

🖈 جب ہم بولتے ہیں تو لوگ میں سنتے جب لوگ بولیں تو ہم نہیں سنتے معاشرے میں انتشارى ايك وجهية جي إ-

☆ الوائي كے لئے جواز ضروري كيس۔

نوروزاطهم شاه يور

مامنامه حناق نومير 2014

زندگی اور تعطل موت ہے۔" (ڈاکٹر اشتیاق مهنازحسن، فيصل آباد ناقدرشناس ایک مرتبه ایک بوژ هامخص خلیفه بشام بن عبدالمالك كے سامنے ايك جرم ميں پيش كيا گيا کہ دہ گانے بجانے اورشراب و کہاب ہے دلچیں اشام نے اے دیکھ کرکہا۔ "طنبورہ ای کے براتو اور دو۔" ال علم كالميل موتى، وه بورها رونے لگا بوز ھےتے جواب دیا۔ "چوٹ کی وجہ ہے جیس روتا بلکداس ناقدر شنای پر روتا ہول کہ اب بربط کو طنبورہ کہا جاتا وحيدرضا بشخو بوره بعشق تفاكه وحشت

عشق تفاكه وحشتي جنون تفاكه جتجو جهان بحيات من عارسو سفر تعيب خواجتين سنرنصيب خواہشوں كى بے امال مسافتيں وه برارراسة جومنزلول کے خواب تھے

مرے کام لو۔"

ہم ہے بیدریے کھلا كەيدە بىل سراب تھے حاصل سفروبی سغر کی جواساس تھا

🖈 ایل میلی بازی چینے کے نشے میں دوسری

بازی ہارنا پر تی ہے۔ ندگی ایک مخص سفر ہے جس کی منزل موت

🖈 اگرنم نے ہر حال میں خوش رہے کا تن میر لیا ہے تو یقین کروزندگی کا سب سے بروانن سیکھ

رخماندر فيل اراجن بور

قابل تقليد فرمودات

"آتش فشال پہاڑوں سے ایش فرے استعال كرنے كى تو تعلمين مولى جاہے۔ (ايمل

" ننى سل مى ايكواليي كوئى خرالي تبيس ب جوزند کی میں ایک بارائم میس ادا کرنے کے قابل ہوتے بی رفع نہ ہوجائے۔ (ڈین معد)

"کامیاب اور مطمئن زندگی کے لئے ایمان ایک ضروری جزو ہے بیا بمان خدایر ہو یا سى ندهب يرجويا سى بلندنصب العين ير،اس کے بغیر کامیاب اور مطمئن زندگی کا تصور مبیں کیا جاسكتا\_(حميدنظاي)

'' مجھے عمر کے اوائل میں دوئی کاعظیم تر من رازمعلوم ہوگیا تھا، کسی کومطلب کے حصول کے لئے دوست مت بناؤ، خود غرضی کو بھی چے میں نہ آنے دو، دوستوں کی مدد کرولیکن انہیں محیل کا آله کارنه بناؤ " ( کیرل بائینڈر)

''اکثر میرے مبرسے دوسروں کی شازشیں یے کارثابت ہوئیں،اگر کینہ ساز کامیا ہے ہو محيح توميري فكسنت ميرا قلب اورهمير مجروع تهين كرسكى ، البية مبر تعطل كانام بيس ب، كوشش جيور دینا مبر مجها جائے تو بیمبرز ہر قاتل ہے، کوشش

ماهناره حناي نومبر 2014

مجھ کو اچھا نہیں لگا اسے مقال لکھنا پیار کے سے مراسم کا پتا دیتا ہے خط کے القاب میں اس کا مجھے پاگل لکھنا وحیدرضا --- شیخوپورہ س وحیدرضا خیے کے ایک ڈھیر کی گنتی سے فائدہ؟ کوں ہو رہی ہیں شہر میں مردم شاری س

یہ قربتیں ہی برے امتحان لیتی ہیں اس محان کیتی ہیں اس محنا تو دود کا رکھنا

کھو آؤ گے اک روز کمی موڑ پہ خود کو اس دل کی مسافت تہہیں کچھ بھی نہیں دے گ عل جا --- ہاروال کیوں مرا ساتھ چھوڑے جاتے ہو راستہ : رہنما نہیں ہوتا

پھر پہ کلیروں کی طرح دل میں ٹیرا نام اور لوگ کہیں مجھ سے اب اس کو بھلا دو

صحن گل میں خاک اڑاتی آگی بادسموم باغ نے پھولوں کا گہنا بھی ابھی پہنا نہ تھا شاخ کی آنکھیں خزال کے رت بھے سے چورتھیں بڑگ کے سینے میں دل تھا جو ابھی دھڑکا نہ تھا کشمالہ شاہ ۔۔۔۔ بہاول پور ایک خفلت تمام نے بینا بنا دیا اک ماعت تمام بھر بینائی لے گئی جذبے حصول رزق کے رستوں میں چھل کئے جذبے حصول رزق کے رستوں میں چھل کئے خوابوں کو میرے عہد کی سچائی لے گئی

رستوں کو دھواں شہروں کو سنسان نہ کرتے کرنا ہی تھا تو بیہ کام انسان نہ کرتے کچھ دہر ہمیں رہنے دیا ہوتا گھروں میں کل کہیں پھر خدا کی زمیں یہ کوئی سانحہ ہو گیا میں نے کل رات جو اٹھائی نظر جاند خاموش تھا روبینہ خان --- ساہیوال تو بے وفا ہے لے اک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا ، دوسرا بھی کرتا ہے

اے کہنا کہ بلیٹ آئے کہ اب لو جدائی درد بنتی جا رہی ہے

اک جھیل ہے آتھوں میں جو آباد بہت ہے صدیوں یونمی رونے کو تیری یاد بہت ہے کہہ دو کہ سمندر سے بلیٹ آئیں ہوائیں بارش کو میرے اشکوں کی بنیاد بہت ہے الجم شاہد ۔۔۔

انجم شاہد ۔۔۔۔

کننے مجبور ہیں ہم اپنی انا کے ہاتھوں ریزہ ریزہ بھی ہوئے اور بھرتے بھی نہیں ریزہ ریزہ بھی ہوئے اور بھرتے بھی نہیں

کرے جو بستیاں برباد وہ سلاب ہوتا ہے جوساحل سے اچھل جائے اسے دریانہیں کہتے

مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کہ بل میں سنگ در کعبہ سے بھی اصنام تراشے تو کون ہے اور کیا ہے تیرا دماغ قبا بھی دنیا نے تو مریم پہنجی الزام تراشے مہنازحسن ---- فیصل آباد میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا، سے مانگنا ہے میری رضا، سے مانگنا ہے

بند ذہنوں میں سکتا ہے خیالوں کا ہجوم چنج بن جاتی ہے کھلتے ہوئے درد کی صورت

زندگ نے میری مفہوم جہاں سے پایا

ماهنامه حناه نومير2014



مدیاں جس میں سمت کئیں وہ لمحہ یاد رہا تو سور درج کے ساتوں رنگ تھاں کے لیجے میں ساری مخفل مجول کئی اک چہرا یاد رہا علی ناصر است کی کو لگا ایک ہی شخص ساری دنیا میں میرے جی کو لگا ایک ہی شخص ایک جی ایان ساری دنیا میں مدح جمال جاناں ساری دلی پوچھو تو خدا سے بھی بنا ایک ہی شخص دل کی پوچھو تو خدا سے بھی بنا ایک ہی شخص دل کی پوچھو تو خدا سے بھی بنا ایک ہی شخص دل کی پوچھو تو خدا سے بھی بنا ایک ہی شخص دل کی پوچھو تو خدا سے بھی بنا ایک ہی شخص

محبتوں میں ہراک کمحہ وصال ہوگا یہ طے ہوا تھا پچھڑ کے بھی اک دومرے کا خیال ہوگا یہ طے ہوا تھا وہی ہواناں کہ ہدلتے موسموں میں تم نے ہم کو بھلادیا ہے کوئی بھی رت ہونہ چاہتوں کا زوال ہوگا یہ طے ہوا تھا

میمی کی ہوگی سورج نے چاند سے محبت میں داغ ہے ممکن ہے کہ چاند میں داغ ہے ممکن ہے کہ چاند سے ہوئی ہوگی بے وفائی میں آگ ہے رضوانہ عمران --- فیصل آباد جو بھی دیتا ہے زخم دیتا ہے کس میں بید لوگ

طوفاں کی وشمنی سے نہ بچتے تو خیر تھی ساحل سے ددی کے بھرم نے وابو دیا

وہ جوسہتارہارت جگوں کی سزا چاند کی چاہ میں مرگیا جب تو نوحہ کناں تھے تجر چاند خاموش تھا

مک کاشف اعوان --- ہارون آباد جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہیں محدثوں کا زوال ہوتا ہے کسی کو اپنا بنانا ہنر میں لیکن کی کو اپنا بنانا ہنر میں لیکن کسی کا بن کے دکھانے کمال ہوتا ہے

کتنے نادال تھے طوفان کو کنارہ سمجھا کتنے ہے جان سہاروں کو سہارہ سمجھا کتنے کم ظرف تھے وہ لوگ جو ساحل پہ تھے ہم کو ڈو بتے دیکھا اور نظارہ سمجھا

کسی نے جب بھی وفاؤں کی بات کی ہوگی تیری نگاہ مجھے ڈھونٹرتی رہی ہو گی تیرے خلوص سے شکوہ نفنول ہے دوست میر بے میں شاید کمی رہی ہو گی کمیرے خلوص میں شاید کمی رہی ہو گی کنول فریاد حسین --- جلالپور جڑاں ہر حال میں ہر درد میں تابندہ رہوں گا میں زندہ جاوید ہوں یائندہ رہوں گا تاریخ میرے نام کی تفظیم کرے گی تاریخ میرے نام کی تفظیم کرے گی تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا

جب سے تیرے نام کر دی زندگی اچھی گلی تیرا فی اچھی گلی تیرا فی اچھا لگا تیری خوشی اچھی گلی تیرا کچھ تیری بات میل کو تیری گفتگو کی سادگی اچھی گلی دل کو تیری گفتگو کی سادگی اچھی گلی

موسم موسم بس اک سپنا یاد ریا

معدده حداويها بومبر ۱۹ ۲۵



ج: شكرية ويف كرنے كا۔ س غلطهی میں شربیں؟ ح: السابات كي-ى: توبها ياكن ديس؟ ج: چلوآپ نے توبہ تو کی اپنی غلطیوں پر۔ س: آپ ہے تو بولنا ہی مبیں جا ہے؟ ج: بدريوم ماح بن فدا عافظ س: دیکھیں میں پھرآ گیا، میں اتناعرصہ غیرعاضر رباآب نے بھے س کیا؟ ج: غيرها ضرى كى وجه كياتهي-س: اب يس سوالات كا آغاز كرف لكا مون، رولي فنكل مت بنا ليجيّ گا؟ ج: بيميرى شكل بين بي غور سے ديكھوآ تينہ ب تبہارے سامنے۔ س: تم دور سی مجور سی بر یاد تمهاری آنی ہے، تم سأكس وبال يركيت موبد بويبال تك آلي ج جرت ہے کوڑے کے ڈھر میں رہے ہوئے جی مہیں بدیوآ جاتی ہے۔ س: عین عین جی به جو آب کے سر پر وسیع و عریض چکتا صاف شفاف میدان ہے کیا بم اس مس كركث كليلة آسكة بين؟ ج: مبیں اس میں اب جوؤں کے لئے کوئی جگہ س: ابھی تو میں نے مزید سوال کرنے سے مگریہ کیا آپ نے تو رونا شروع کر دیاء اچھا پلیز

عاليه وحير ----ى: دردجب مدے بوھ جاتا ہو؟ ح: دوابوجاتا ہے۔ ى: آج كل كالربك كى بات سے درتے ج: شادی سے۔ س: میلی محبت میر محبوب ندما تک؟ ج: كهين اب كنگال ہو گيا ہوں۔ این: رات کو آسان برستارے کیوں نکل آتے ج: تا كمتم جو دن بحرز من يرجا ند وهويلت رے ہوءاب شارے بھی دیکھ لو۔ س: جي تواميريان في آ كي ميري زند كي ج ج: جہنم بنادی کیول تھیک ہے تا۔ س: محبت کیا ہے: ج: تمہیں اپنہ ابھی پہتھیں۔ ---- ملتان ٧: ٤٤٤ ١٠ ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ نا: تھيك بين وياسے كونى تو دھنگ آيامهيں۔ س : گرمیان آ کئین بن؟ کیا آپ نے محسوں ج: ابس نے بہت پہلے ہی محبوس کرلیا تھا،تم نے ش ایداب کیا ہے۔ س: على مرميال بهت بري منى بي اور كرى بهت للتي اب كيا كرول؟ ح: علاا يعور دي- دل جو ٹوٹا تو کھلا سب کی محبت کا بھرم اپنے بے گانے کی پیچان کہاں تھی پہلے۔

درد دل و اساس ہو شاید
م جوائی کو راس ہو شاید
کہہ ربی ہے فضا کی خاموثی
ان دنوں تم اداس ہو شاید
فوزیہ خزال ۔۔۔۔ شخو پورہ
ساری ہات تعلق کی ہے جذبوں کی سچائی تک
میل دلوں بین آ جائے تو گھر دیرائے ہوجاتے ہیں
ہراک چیز بدل جاتی ہے عشق کا موسم آتا ہی
راتیں پاگل کر دین ہیں دن یوائے ہو جاتے ہیں
راتیں پاگل کر دین ہیں دن یوائے ہو جاتے ہیں

ردھنا ہے تو انسان کو بڑھنے کا ہنر سکھ ہر چرے پہ لکھا ہے کتابوں سے زیادہ نزہت جبیں ---جیما جتنا بھی رشتہ تھا اس کو رسوا مت کرنا ہم بھی ایمانہیں کہیں گےتم بھی ایما مت کرنا

دامن کے سارے جاک گریاں کے سارے جاک ہو بھی گئے بہم تو نبیم اور کتنی در

شام آربی ہے ڈوبٹا سورج بتائے گا تم اور کننی در ہو ہم اور کننی در سائرہ خالد ---فضا میں رنگ نہ ہوں آنکھ میں نمی بھی نہ ہو وہ حرف کیا کہ رقم ہو تو روشنی بھی نہ ہو وہ کیا بہاز کہ پوند خاک ہوکے رہے کشاشش روش و رنگ سے بری بھی نہ ہو

**ተ** 

کے دیر ہیں بے سرو سامال شاکرتے

ہجر کے سبی پہلو رنجشوں کے سارے دکھ

ایجر کے سبی پہلو رنجشوں کے سارے دکھ

مسلہ انا کا تھا فاصلے دلوں کے شع

اللہ قربتوں سے کیا شتے دوریوں کے سارے دکھ

سعد بیلی ---- مانان

ہارے قول و عمل میں تضاد کتنا ہے

مگر یہ دل ہے کہ خوش اعتاد کتنا ہے

مگر یہ دل ہے کہ خوش اعتاد کتنا ہے

ہمیں معلوم ہے ہر جیت بالآخر ہماری ہے سو ہم وقتی تھکستوں یہ دل تھوڑا نہیں کرتے

کھولوں کے گھر بہار نے بھر بھی دیا تو کیا
دامن میرا اداس رہا خار کے بغیر
اس شوخ سے چھڑ کے ظفر اپنی زندگ
جیسے مکاں ہو کوئی دیوار کے بغیر
شمینہ بٹ ---- لاہور
جوتے سے لگ کر مٹی محل کک پہنچ گئ

طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے

تم ساتھ تھے ہم بھی تھے منزل سے آشا اب تم نہیں تو لگتے ہیں رستے عیب سے زیبامنصور ---- فانیوال ان بارشوں سے دوئتی اچھی نہیں فراز کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر

زندگ درد کا عنوان کہاں تھی پہلے ۔ جتلا رنج میں یہ جان کہاں تھی پہلے

ماهنامه حناف نومبر2014

ماهنانه مناك نومبر 2014

الناوي آپائل برى سالى كرتے ہيں؟



کنول فریاد حسین ، جلا پورجنال ، دنی ٹائم وش ' چائے گئے سے المحقاد هوال تیری یا دولا دیتا ہے کاش ابھی تم ساتھ جوہوتے ہاتیں کرتے بھم ساتے میرے کیلے بالوں میں تم میرے کیلے بالوں میں تم میرے کیلے بالوں میں تم میرا ہاتھ کوٹے میرا ہاتھ کوٹے میرا ہاتھ کوٹے میرا ہاتھ کوٹے

ميراچره ديستريخ

سعد بیال کاشف،مکتان هجزه

کے LOURDES

والے ایک عیمائی زائر کو کینیڈی ائیر پورٹ پر
والے ایک عیمائی زائر کو کینیڈی ائیر پورٹ پر
سمم کے لئے رکنا پڑا، جب اس کی باری آئی تو
اس نے کہا۔
"میرے پاس کوئی چیز غیر قانونی نہیں
ہے؟"
"داس شیشی میں کیا ہے؟"" سمم آفیسر نے
پوچھا۔
پوچھا۔
پوچھا۔
"داس میں۔"زائر نے کہا۔

" ماه بوروس كامقدس بالى -- ·

جارجا تد

چار سیخی افراد جو برا ہے صحت مند تھے، بن بائے مہمان بن کر ایک دعوت میں پہنچ اور میزبان سے کہنے گئے۔
میزبان سے کہنے گئے۔
میزبان نے ان کے سنج سروں کوفور سے میزبان نے ان کے سنج سروں کوفور سے دکیر کہا۔
د کیر کہا۔
میں چارچا ندلگا دیتے ہیں۔''
میں چارچا ندلگا دیتے ہیں۔''
واعظ
میں چارچا ندلگا دیتے ہیں۔''

نے بادری نے چرچ میں پہلی مرتبہ واعظ
دینے کے بعد ایک عورت سے بوجھا۔
"" پ کا میر سے واعظ کے متعلق کیا خیال
ہے؟"

مورت نے کہا۔
"" پ کا واعظ نہایت معلوماتی تھا، اس
سے قبل جمیں گنا ہو کی اتنی اقسام کاعلم بیس تھا، اس

ماهنامه حنا 🚳 نومبر 2014

س: نظرين كيون جهكالي بين؟ ج: تنہارے یاس شکوؤں کے سوااور کیا ہے۔ س بدلوگ مم كومحت كول ميس كرنے ديے؟ ج: اس شرك لوك بوے دانا بيں۔ س: ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اس کی تھی؟ ج: تمهاراا پناخیال ہے۔ س: سنام كنواره محص كام پرجات وقت برروز نیاراستدافتیارکرتاہے؟ ج: اس میں اعتراض کی کون میات ہے۔ افشال زینب ---- مینخو پورہ س: ایک ایسے تھی جس سے مجھے بے پٹاہ محبت ہواور ہروفت خیالوں میں رہےاور وہ مجلول ج: برای نامعقول مخص ہوہ۔ س: خوب صورت اور خوب سيرت كا كيا فرق ج: برے بمروت ہیں بیشن والے۔ س: بدمزدلوگ شادی کے بعد بیوی سے ڈرتے كيول بين؟ ج: كيونكه شادى كي پہلے كى تمام باتيس جھوٹ ابت ہور ہی ہولی ہیں۔ علىينه طارق س: آج کل مرد زیاده جھوٹ بولتے ہیں یا ج: وقت وقت کی بات ہے جس کا داؤ چل س: آج کے دور میں اینے پرائے اور پرائے اسے کیوں بن جاتے ہیں؟ ج: ابوں کے بارے میں کیا کہوں، البتہ برائے این مطلب کے لئے اپنے بن جاتے

حيد كريس ميس جار با مول؟ ج: سوال تو ہم نے کرنے تھے تم سے روی کا بهاؤ معلوم كرنا تها ممرتم تو يبلي بي بهاك ساهيوال س: کھڑک سکھ کے کھڑ کئے سے کھڑکی ہیں کر کیاں، اب کو کیاں کے کو کئے ن: كوركاب كورك علمه س : شعر ممل كرين؟ آداب سفر وہ سکھاتے ہیں جنہوں نے ھی کھر سے باہر قدم ہیں رکھا س: كيت بين كدانسانون اور جميز يون مين كوني فرق نہیں رہا جدھرا یک بھیٹریا جاتا ہے قطار بنائے باقی بھی ادھر ہی کوچل دیتے ہیں کہی حساب آج کل کے لوگوں کا ہے جدھر ایک چاہے باقی بھی ای طرف کیا خیال ہے؟ ج: ميرے خيال ميں اس مثال ميں بھيڑ ہے كى بجائے ، بھیر ہونا جا ہے تھا۔ س: آپاتے خوش کیوں ہورے ہیں؟ 5: آپ کی شالیں پڑھ کر۔ نيله نعمان ---- كلبرگ لا مور س: شادی کے دن دولہا کے دل میں کیا ہوتا ج: السےدن زندگی میں باربارآ تیں۔ س: آج کل نٹ بال کے چیج ہورہے ہیں کیا 5: کی کے بارے یں۔ س ميں بھي سوچ بھي مبيل على كوتم؟ ج: اب بھی موقع ہے پھر سے موج لو۔ شابهينه لوسف

软软软

ماهنامه حنا 🐠 نومبر 2014م

مہیں رہتی ،اب بہی دیکھ اوکہ میری شادی کوسرف
دو ماہ گزرے ہیں اور دو ماہ سے سلیم نے جھے

سید ھے منہ بات ہیں گی۔''

سید ھے منہ بات ہیں گی۔''

ہر تو تہ ہیں سلیم سے طلاق لینے کے

ہارے ش سوچنا چاہیے۔''سیلی نے تشویش سے

کہا۔

دولین میں سلیم سے طلاق کیسے لے سکتی لا اس میں ہوئی

ہوں؟ میری شادی سلیم سے تعوری بی ہوئی

ہوں؟ میری شادی سلیم سے تعوری بی ہوئی

وحیدرضا، شیخو پورہ

وحیدرضا، شیخو پورہ

وحیدرضا، شیخو پورہ

2

ایک سکھ رات کے دفت موٹر سائیل پر جا
رہاتھا سامنے شندی ہوا جل پڑی اتواس نے رک
کراپنا کوٹ الٹا پہن لیا اور بٹن پیچھے کی طرف کر
لئے اور موٹر سائیکل پر سوار ہوگیا اور سردی سے
بیخے کی اس ترکیب پر وہ اتنا خوش ہوا کہ ڈھلوان
بر موٹر سائیکل پیسل گئی اور وہ دھڑام سے گرگیا،
شرکے دیر بعد بہت سے لوگ وہاں جنع ہو گئے دیکھا
مردار صاحب مرے پڑے ہیں اور ایک سکھان
کے پاس کھڑا ہے، لوگوں نے پوچھا۔
کے پاس کھڑا ہے، لوگوں نے پوچھا۔

''جب میں پہنچا سردار جی کراہ رہے تھے میں نے جبک کرد یکھا تو پتا چلا گردن مڑگئ ہے، میں نے زور لگا کر گردن سیدھی کی تب سے نہیں بولے۔'' کولے۔''

**ተ**ተተ

بیگم نے کہا۔

"آج آپ نے بہت در کردی؟"

"کیا کروں؟"شوہرنے کہا۔
"کیا کروں؟"شوہرنے کہا۔
"اچھا یہ بتائیے وفتر میں لڑکیوں کی
موجودگی میں آپ جھے بھول تو نہیں جاتے؟"
بیگم نے پوچھا۔
"نیالکل نہیں۔" صاحب نے روانی سے
جواب دیا۔
جواب دیا۔
"موجود کی میں موادرہتی ہو

مرد من المرونت ميز الأيمن پرسوار رئتي بو كريس دفتر شدآ جادً. مهناز حس فيمل آباد

خوش قسمت

ایک پھول فروش نے ایک نوجوان کورد کتے ایک پھولوں کا ہار ''جناب! اپنی محبوبہ کے لئے پھولوں کا ہار لیتے جا نئیں۔'' نوجوان نے جواب دیا۔ ''میری کوئی محبوبہیں ہے۔'' ''تو پھراپی بیوی کے لئے بی لیتے جاؤے''

''افسوس، بیس شادی شدہ بیس ہوں۔'' بین کر پھول پیچے والے نے کہا۔ ''تو بھراے دنیا کے خوش قسمت انسان میہ ہارمیری طرف سے تھنے کے طور پرمفت بیس لے جاؤر''

بشرى ناز ، كلبرك لا مور

مجبور<u>ی</u> ایک نوبیاہتا لڑی اپنی سیلی سے شکوہ کر رہی تھی۔ "دواقعی شادی کے بعد عورت کی کوئی قدر

مامنامه حناق نومبر 2014

بہت جران ہوا کیونکہ دہ وقت سے پہلے اٹھ گیا قا، چنانچہ دہ مقرر دو دقت سے دہ چار منٹ پہلے ہی دفتر جا پہنچا ادر آفسر سے کہا۔ ''دیکھئے سرا آج میں وقت پر آفس آگیا ہوں۔'' افسر نے جواب دیا۔ افسر نے جواب دیا۔ ''بیاتو تھیک ہے لیکن میہ بتاؤ کہ کل کہاں رہے؟''

707

ریس کے شوقین ایک صاحب نے اپنی یوی کے روز روز کے اڑائی جھڑ ہے ہے تک ہ گروعدہ کرلیا تھا کہ آئدہ وہ ریس نہیں کھیلیں گے آئیں دنوں آیک پرانا دوست ان سے ملنے آ پنچاور بالوں ہی بالوں میں بولا۔ سناؤ، نیلم پر بردی رئیں خرچ کر رہے تھے

کھانکہ وہوا کہ بین؟'' بیوی شعلہ بار نظروں سے شوہر کو گھورتی، پاؤں پختی کمرے سے ہاہر چلی گی، ان صاحب نے دوست پرآ تکھیں نکالیں۔

"کیا غضب کر دیا تم نے یار، میں نے بوری کو بتار کھا ہے کہ میں آج کل بالکل ریس نہیں کھیل رہا۔"

اس دوران بیوی دوبارہ کمرے میں آئی تو دوست اس سے مخاطب ہوا۔ ''میں تو غداق کررہا تھا بھا بھی! نیلم کسی محور ی کانام نہیں بیرتو اوک کانام ہے۔''

رخماندریق،راجن پور خوف

ایک صاحب دات کوتا خرسے گر پہنچ تو

سمعم آفیسر نے بوتل کھول کر اسے سونگھا اور مند بناتے ہوئے بولا۔ ''کون کہتا ہے کہ بید مقدس پانی ہے۔''اس نہ بہتو وہ سکی ہے۔'' ''وہ سکی ؟'' ذائر نے اچھلتے ہوئے کہا۔ ''کیا بات ہے سینٹ برنارڈ کا ایک اور مجرہ!'' روبینہ خان ،ساہیوال

متقی مت

ایک صاحب نہایت پابندی سے مسجد میں
پانچ وقت کی حاضری دیا کرتے تھے، لوگ ان
کے تقویٰ سے بہت متاثر تھے، ایک فض نے
جب انہیں نہایت انہاک سے نماز ادا کرتے
ہوئے دیکھا، تواپے ساتھی سے بولا۔
موئے دیکھا، تواپے ساتھی سے بولا۔
''بیہ جو محض نماز ادا کر رہا ہے، نہایت متقی

میں جو مس نماز ادا کر رہا ہے، نہایت موق اور پر ہیز گارہے۔'' اس بروہ صاحب نماز تو ڈکر دو۔ ل

اس پروہ صاحب نماز تو ژکر بولے۔ ''اور جناب! میں حاجی بھی ہوں۔'' مس فریدہ خانم، لاہور

ينرکي کولي

ایک کارک ڈاکٹر کے پاس گیااور کہا۔
'' بھے بہت زیادہ نینر آئی ہے، اس لیے
وقت پر دفتر نہیں پہنچ سکتا، کوئی ایسی دوا دیجے کہ
پروقت دفتر پہنچا کروں ورنہ اس نینز کی ہروات بھے نوکری ہے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔'' ڈاکٹر نے اسے چند گولیاں دیں اور کہا۔ ''سوتے دفت ایک کوئی کھا کرنا وار کہا۔ دہ کلرک رات کو کوئی کھا کرسویا اور مج اٹھا تو

ماهنامه حنا 🕾 نومبر 2014

اور سے ناطہ کیے ٹوٹا بھول سی اجم شاہر: ی دائری سے ایک تقم "الكخط" مچن زاروں سے کہنا دل نے ایسے زخم کھائے ہیں وه صدے آزمائے ہیں كر كون موايل وحشت ا فادى ب اورنداندهی آنکھ خوابوں کورت ہے چن زارول ہے کہنا تم نے وہ باتیں بھلادی تھیں تواب كيون دل كوغانون مين مقيد كررى بهو ہم تم ذوق قید استی کے برانے خوشہ جیس ہیں حاتيه ہم نے صدیوں کی گرال خوابی کوخودا پنا مقدر کرلیا حانة ہووہ وحشت ا نآد کی لذت ہے اورلذت توزخمول كےعقب سے آئے والی اس حرارت کوکہا کرتے ہیں جوصد بول کوکندن کردیا کرتی ہے رخمانه ريق: كادائرى سے ایک غزل اس شب كتنا نوث كروئ جاند موا اور ميں تتنول بى أيك ساتھ اجڑتے تھے جا تد ہوا اور میں سارے خواب عذاب ہوئے اور سب خیال زوال كس يرت يرسينے فت حالد موا اور يس كيا منظر تھے آنكھول ميں جو گازھ كئے ناحن کون ستم رت ھی جب بچھڑے جا ند ہوا اور میں جاند ہوا اور بجناں مجھ میں کوئی فرق تہیں ایک ی رت کے جائے والے جاند ہوا اور میں كب ببته تصحبس رتين اور أماؤس رات كيوكر من كى بيتا كيتے جائد ہوا اور يمي حسن رضا وه رات مرادول والى جب معى آنى

عانے مس دھن میں سلکتے ہیں بچھائے ہوئے لوگ ام تو نام اب شکل مجھی یاد نہیں .... یے وہ اعصاب یہ چھائے ہوئے لوگ ما کم وقت کو معلوم ہوا ہے شاید جع ہوتے ہیں یہاں چندستائے ہوئے لوگ اپنا مقوم ہے گلیوں کی ہوا ہو جانا یار ہم ہیں مسی مخفل سے اٹھائے ہوئے لوگ رضوانه عمران: کی ڈائری سے خوبصورت غزل ہر تماشائی فقط ساحل سے منظر دیکھا کون دریا کو الٹا کون گوہر کو دیکھتا وہ تو رنیا کو مری دیوائلی خوش کر گئی تیرے ہاتھوں میں وکرنہ نہ پہلا پھر و مکھنا آ تھ میں آنسو بڑے تھے بیصدا تھ کو نہ دی اس توقع ہے کہ شاید تو بلٹ کر ویکتا میری قسمت کی لکیریں میرے باتھوں میں نہیں تیرے باتھ پر کوئی میرا مقدر دیکھتا زندگی مچیلی ہوئی تھی شام ہجراں کی طرح كس كو اتنا حوصله تها، كون جي كو ديكها أوية والا تھا اور ساحل به جرول كا جوم بل کی مہلت تھی میں تس کو آگھ جر کر دیکھتا او مھی دل کو اک لہو کی بوند سمجھا ہے قرار آنکھ اگر ہوتی تو قطرے میں سمندر دیکھا روبینہ خان: کی ڈائری سے خوبصورت غزل کس سے چھڑی کون ملا تھا بھول کئی كون برا تها كون تها اجها بعول كي ٠ كنى باليس جموني محيس اور كتني محي حتنے بھی لفظوں کو برکھا بھول کئ حارول طرف تق وهندلے دهندلے چربے خواب کی صورت میں بھی دیکھا بھول کئی سی رہی سب کے دکھ خاموش سے کس کا دکھ تھا میرے جیہا بھول کئی بھول کئی ہوں کس سے میرا ناطہ



میرے لب مجول کی نازک ی تی کی طرح ہے ڈولتے ہیں مسکراتے ہیں میرے بالوں میں صندل کی میک اور ی ہے یس میصوس کرنی مون تهاری الکلیان مریل ميرب بالون كالجهريم كوسلحالي بين يل بدكياديهمي مول .....؟ ہراک جانب تہارے لفظ بھرے ہیں كجهاب لفظ كرجومركانون مين محبت كمولت بي مجھد بوانہ کرتے ہیں میری شیریانوں میں جمتے لہوکو جوش دیتے ہو مين كمالكھون ....؟ لكهنا مجه يحيجه بين آتا مجھے بن علم ہے اتا كه مين تيري أن آنكھوں كے شيشون مين بميشه خودكود يكفنا حاجتي مول は見るけんかから زنده ربناجا من بول كنول تعمان كرداري سايك غزل دل میں شہ جرأت ہو محبت تہیں ملتی خيرات مين اتني بدي دولت مين ملي م کھ لوگ ہوئی شہر میں ہم سے بھی خفا ہیں ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت مہیں ملتی دیکھا ہے جے میں نے کوئی اور ہے شاید وہ کون تھا جس سے تیری صورت مہیں ملتی على ناصر: كى دائرى سے ايك غزل قبوہ خانے میں دھوال بن کے سائے ہوئے لوگ

متحسین اختر: کی ڈائری ہے خوبصورت نظم "دجم دن ير" سوچی بول آج ال فاص دن كى مناسبت سے اس كيا تخنه دوں يرقيوم بفيجول پھولوں کامہکتا ہوا گلدستہ پروین کی کتاب "خوشبو" بجیجوں مجر در التاب كەخۇشبوتو خۇشبومولى ب م ورسو چیل جالی ہے لہیں میرے جذبوں کی خوشبو بھی اے ہربات نہبنادے أم ريان: كى ۋارئى سے ايك لقم الندوريخى خواهن مين كيالكھون....؟ تہارے پیارنے کیا کردیاہے؟ ہرطرف کچھ خوشبوؤں کے گیت رقصال ہیں نگاہوں یہ بہت کچھ جھلملاتی سی تصویریں امنڈتی نظارے ہرطرف سے جگمگاتے مکراتے سے نظر آتے ہیں جاناں C في كيا بوگيا ب....؟

مرعِ آئے من بدوپ س نے ڈال رکھاہے

رى آئليس ستارون كى طرح ي مممانا جان

ماهنامه حنا 🗗 نومبر 2014

اشياء

آ ژو کے جاریس کرلیں ، ایک دیکی لیں

اس من جار يتي جيني اور جار يتي ياني وال كر

چو ایم برر کا کرایک ابال داد میں ،اس کے بعد

اس من آ رودال كريكالس، احتياط سے كه آ رو

الوفي نه يا مين، جب جيني كاياني فتك موجائ

پنیر اور جام ڈال کر ساتھ ہی ڈرائی فروٹ بھی

ڈال دیں مخران سب کوآلیں میں کس کرلیں،

آثرو خفدے ہو جائیں تو انہیں ایک باول میں

ركاراى ش كريم اور فيركا آييزه ال طرح

بري كه ده چوتى كى طرح موجائه لذيز ج

مر عدارسلاد

ایک پیول

ایک عدد

ایک عالی اس می کریم ایک چیج شنی،

توریکی چو لیے سے اتارلیں۔

تويد غير تيار ہے۔

كايو(ملادكالودا)

عملهمرية

カロ



فَعَ تُو يِدُ وَيُر سُلاد آدحاياؤ أبكياؤ دوعددكول تین کھانے کے وقع ایک کھانے کا چچے تین کھانے کے وہیچے سيب كاجوس نعفكي مس درانی قروث نعف کمانے کا چچے ابك كهائے كا چى ايك جائے كا چج كالى مريج ليسى موتى یا کی کھانے کے بچ ايك وائكا تج ويروك کابٹو کے پھول سے بتوں کوعلیمہ وکرکے

ان کواچی طرح صاف کرکے ایک طرف دکھ لیں ،ان پتوں کوا ہے برتن میں ڈال کر رکھیں جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ موں تا کدان پر لگا مواياني بمي فيح كرجائ اور چيال بالكل خنك مو

شملہ مربع کا تمام کودا اور ج اس میں سے نكال ليس اوراس طرح باتى صرف خول ره جائ كا، براس خول كي لمياني كررخ كلوے كريس اور اس طرح کہ ایک ٹماٹر کے آٹھ کلوے بن جائیں، پٹیراورالے ہوئے کوشت کے چھوٹے چھوٹے مکڑے کر لیس اور سلاد کے بیتے کاٹ لیں مرسلاد کے ہے، المار، خیر، کوشت، بری مرق كے كرے ايك بوے عالے ميں وال لیں ، اس کے بعد ان چروں میں تیل ، سیب کا جوى ، تمك ، كالى مرجى ، جيني ذال دين ان تمام كو ا کھی طرح ملا دیں، سلاد تیار ہے، بیسلاد جار افرادك ليككانى ي-وبى وسبر يول كاسلاد

جدائیوں کی ہوائیں کھوں کی خنك مني ازار بي بين مى رتوں كالمال كب تك جلو كمثافيل VE 6 3 3 نوزىية غزل: كا دُارُي سالك تقم "نثان منزل" مية متول كي بيكر م الماعول كرميرو ولو مالاني داستانوں كے كردار جراتوں کی کودیس ملے جانباز مدكمز مع وكرموت كي دبليزير سران واليشباز بدحن ورعنائي كى منه بولتى تصويري بياند ميرى دات كے سينوں كى روش تعبيريں ائی سرز مین کی خاطر سر کثادیے والے جينين دشمنون كي قدمون من جھادے والے صلدادو حسين سے بناز فرض شنای کے جذبوں سے سرفراز كرة مدجن كالشش بمنزلول كى كممكرابث جن كي جان بودول كي کہ ہاتھ ہےجن کے فرور و تلبر کے يهار بھی ٹوٹ جاتے ہیں دشمنول کے ہتھیار بھی چھوٹ جاتے ہیں ولولہ و جوش کی زندہ مثال ہیں ہے اندیشفردامی سیاخیال ہیں ہے جُمُكَاتِ بِينَ كَا نَاتِ بِينَ بيستارول كى مانند ميكتے ہیں چن ستی میں

\*\*

ماهنامه حناك نومبر 2014

ر کھنا کیے گلے ملیں کے جاند ہوا اور میں مهادسن كادارى الكفرل مجھے مچر بے سکوں ای نے کیا ہے مرے ول پر قسول ای نے کیا ہے فی شہرت سے میرے تی وم سے مجھے خوار یز ہوں اس نے کیا ہے عیاں میں مجیں اس کی جیں ہے مجھے بھی مرکوں اس نے کیا ہے کک ی دل ش وی کی میشد مر ای کو فروں ای نے کیا ہے یہت چھائی ہے خاک تجد میں نے مر پیا جوں اس نے کیا الى جال تھا الى جال سے بوھ كر میری حرت کا خوں اس نے کیا ہے وہ خود بھی برنصیبوں میں ہے شامل مجھے بھی بدھگوں اس نے کیا ہے سائره رضا: کی دائری سے ایک هم ''وه کیا جائے'' ميرے بالول ميں جاندی کے تارد کھے کر تم لحه بركو چو مح ميرى آنكھوں ميں جھا تك كر • تنها بوءاب تك وه کیاجائے میں نے ایناتمام جیون اس کام پرتاگ دیا ہے كشماله شاه كي داري ہے ايك نظم مي دنول كى عزيز باتيل تكارمسين ، كلابراتين . باط دل مي عجيب شے ب بزارجتين، بزار ماعل

ماهنامه حنا 3 نومبر 2014



نومبر كے شارے كے ساتھ آپ كى خدمت میں حاضر ہیں، آپ سب کی صحت وسلامتی کی نیک تمناؤں کے ساتھ۔

ونت ہے کہ تیزی سے ہاتھوں سے مجسلتا جا رہاہے، وقت کی دوڑ میں زیادہ سے زیادہ کام تمثا لینے کی خواہش سب کوحواس باختہ کیے ہوئے ہے، الجھا الجھا ذہن ہمہ وقت نے اطمینانی اور بے سکولی کا شکار رہتا ہے، انسان کے سارے جتن ، آرام وسکون اور خوشی کے حصول کے لئے ہوتے ہیں، کیلن ترتی کی انتا کو بھی کر بھی وہ بہ طے نہیں کر بایا کہ خوشی کا حصول کس طرح ممکن

دولت و اقتدار کی موس اور بالادی کے جنون نے کڑوڑوں انسانوں کی زند کیوں کو عذاب بنا رکھا ہے، روز بروز غیر محفوظ مولی اس دنیا کے بڑے بڑے معاملات میں تو ندہاراد طل ہے اور نہ افتیار، ایسے میں ہم کیا کر علتے ہیں سوائے اللہ تعالی سے دعا کرنے کے ملین کیا ہی اچھا ہو کہ جو کچھ ہم کر کتے ہیں اس میں تو کوئی کوتا ہی نہ کر س ، زندگی کی اس گہما کہمی اور بھا گ دوڑ ہے کچھ کمچے نکال کرایک دوسرے کا دھا کھ بانٹیں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہونا سیکھیں ایے آس یاس رہے والوں کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کے رکھوں کو ملکا كرنے كى كوشش كريں اس سے دل كو جوسكون نصیب ہوگااس کارنگ ہی دوسرا ہوگا۔

یادر کھیئے زندگی میں سب سے انمول تحفہ خلوص اور محبت کا ہے، ہم اپنی اور دوسرول کی زند گیوں کومحبت اور خلوص سے ہی با رونق بنا سکتے

آیئے جطوط کی محفل میں طبتے ہیں اور د يكھتے ہيں آپ اين محبول كا اظهار كن الفاظ ميں

کیکن تھبریے کیا آپ سب کو یاد ہے خطوط کی محفل میں پہنچنے سے پہلے ہم نے کون ساعہد دہرانا ہے، جی بالکل ہم سب نے درود یاک، تیسرا کلمہ اور استغفار کے وردکواین زندگی کا اہم حصہ بنانا ہے، ای میں جاری بھلائی ہے۔

این دعاؤں میں ما در کھیئے گا اور اینا بہت سا خیال رکھیے گاان کا بھی جوآپ سے محبت کرتے بن،آپ كاخيال ركعة بين-

یہ پہلا خط میں جہلم سے موصول ہوا ہے لکھنے والی بہن ہے عائشہ کل، عائشہ کل این رائے کا ظہار کچھ یوں کررہی ہیں۔

میں اس تحفل میں پہلی مرتبہ شرکت کر رہی ہوں، اس امید کے ساتھ آپ خوش آ مدید ہیں ک، اکتوبر کا شارہ عیر کے دوسرے عائزہ کے خوبصورت ٹائنل سے سجا ملااس بات کو چے ٹابت كر كيا، خوبصورت لوگ برروپ من خوبصورت ای نظراتے ہیں۔

اسلامیات کے حصے میں مہنیے، حمد و نعت يرتطي ماشاء الثدكتنا خويصورت انداز ، الثداوراس کے محبوب کی شاء کا، پیارے نبی کی باتوں سے حب ذاكته حسب ضرورت

سب سے پہلے ریڈ بینز یعنی سرخ چلیوں کو دحو کرصاف کرلیں اور پھران کوایک گھرے برتن مِن وَال وي، چراس قدر ياني وايس كراس ہے پھلیاں اچی طرح سے ڈھک جا میں، ہلی آیج پر ابال لیس اور صرف اس فقدر ابالیس که پھلیاں نرم ہو جاتی جائیں، سوڈا ڈالنے سے پھلیاں جلد اور کافی نرم ہو جانی میں ،اس کے بعد پھلیوں کو پچوم نکال کر ان کا پیٹ بنالیں اور مچراس پیٹ کو کیڑے کی میلی میں ڈال دیں، پھراہے بند کر کے زورے دیا تیں اور اس میں موجودتمام مواد تكال دين-

مچرمونگ چکی کے تیل کوایک ساس پین میں گرم کرلیں اور جب تیل اچھی طرح سے گرم موجائے تو پھراس میں بین پیٹ ڈال کرفرانی كركين، يهال تك كه پيث ختك بوجائے اور لیس دار بھی ہو جائے ،اس کے بعد تیز چھری سے اس کے مرا کے کر لیس اور اس پر سلاد کے بیتے ڈال دیں،اس کے بعد سرکہ اور چینی ایک پیالے میں ڈال کراہے اچھی طرح سے مس کر کے جینی ی بنالی جائے اور پھر کھے دار کٹا ہوا پیاز پیسٹ کے عمروں پر پھیلا ویا جائے ،اس کے بعداس بر سر کے والی چینی ڈال دی جائے اور اس پر کٹا ہوا ادرك اورسيم أكل وال دين، اس كے بعد بان اور روسٹ کوشت کے ساتھ پیش کریں ، سلاد کی عمدہ ترین اور لذت سے بحربور وش تناول

ساهم ی

تمك كإلى مرج لهى مولى حسب ذا كفته مرقى الى بوتى مرقی کے باریک فرے کر لیں، الم ہوئے آؤ کش کرلیں،ایک عدد کھیرا، کش کرلیں، دوس کے میا کے ایک عورے کر لیں ایک تھلے منہ کے پیالے میں وہی ڈال کر پھینٹ

پیازبار یک کتری کی بونی ایک پیالی

آلوا ليے ہوئے

آدهكلو

يكن عدد

ليس، دى ش آلواور كى مونى ياز ۋال كرىچىتى، ساتھ تمک اور کالی مرچ شامل کر دیں، دہی میں مرقی کے عرف اور کش کیا ہوا تھیر: ڈال کر یکجا کر لیں، ڈش میں دی کا آمیزہ ڈالیں، وہی کے آميزے يركنا موا كيرا ركدي عده ترين اور لذت سے بھر پورسلاد تیارہے، تناول قرما تیں۔

ريد بين سلاد

رید بین فلنگ کے لئے يوره كرام ياج كرام ريدبين سرخ عليال باز محے دار کا عیں 3/6/2 تلين سوطي ليثر سود اواثر سلاد کے ہے چرعرو 1/8 وائث كر نيوليونه شوكر כטלוון ادرك كثابوا موتك چلى كاتبل ور والم حاليس كيغر دس ملى كيشر بيركرام

ماهنامه حنارك نومبر2014

ماهنامه حناك نومبر2014

رائے ہے آگاہ کرتی رہے گاشکریں عظمی شامین رفیق: فیل آبادے تھی ہیں۔ ماہ اکتوبر کا شارہ میرے ہاتھ میں ہے، جو كرآب كي طرف سے ملاءاس كے لئے يس آب كى بهت مشكور مول ،آب كوخط لكصنے كى وجد جو چز بى وە بام مريم كاناول"روشى كى خواجش يىن" ام مريم آپ كى سوچ آپ كے الفاظ كى كن لفظول میں تعریف کروں؟ بس مد کبوں گی۔ اللدكر يزورفكم اورزياده حلي-بہت سٹریٹ فاروڈ سے الفاظ سے آپ نے تمام محب وطن ما کنتا نیوں کے جذبات کی ر جمالي. كي، سياست مين برنسي كا اپنا اپنا تظريه موتا بيكن ماكتانيون! لكيركومت ينية ربين، ہے بھی دیکھ لیس اس ملک کے ساتھ برا کون کررہا ہاوراچھانی کی امید کس سے ہے؟ . حنا کے ساتھ میرانعلق جوڑنے کا سبب بھی ام مريم كا تسط وارناول "تم آخرى جزيره بو" بنا-سندس جبين كاناول وكاسدول جو يجيل ماه مكمل ہوگيا،وہ جھی بہت احجا تھا۔ اب آتی ہوں اپنی طرف بتمبر کے شارے من ميري تحرير شائع جوتي، "جھ پيدا كر جان ہوا فار" میرانام شایدمس برنشک کی وجہ سے عظمی شامین بھٹی لکھا گیا، میں میتانا عامتی مول کرمیرا نام جھٹی ہیں عظمی شاہین رفیق ہے۔ عظمیٰ شاہین رفیق، اس مخفل میں خوش آمديد، حنا كى تحريرون كويسندكرن كالشكرية كے جذبات ام مريم تك پنجائے جارے إلى، آب كافسائي "جهديه اكر بوجان شار "برآب کانام غلطشائع ہواجس کے لئے ادارہ آپ سے معذرت خوال ب، آب كى افلى تحرير كے لئے منتظرين جلداكم كرججوا عن شكرييه شاز بیرجمان: بہاونگر سے این رائے کا اظہار

بناتے ہیں دیکھتے جسے آپ کے لئے بنائی خوش۔ اکتوبر کے شارے کو بہند کرنے کا شکریہ آپ کی مبارک با دان سطور کے ذریعے مصنفین کو پنجائی حاربی ہیں ان کی طرف سے بھی منکر سے تبول سیجے ، آئندہ بھی ہم آپ کی برخلوص رائے کے خطر ہی سے شکرید۔ شمع تاز شکیل نامعلوم مقام سے کھتی ہیں۔ میں منا ڈاعجسٹ کی کزشتہ سات برس سے مستقل خاموش قارى بول، محرآج مجهداً مريم نے فلم اٹھانے پر مجبور کر دیا؛ ڈئیر ام مرمم بے شك آب ايك عده رائش بين مر محص آب سے ایک شکایت ہے کہ آپ نے اپی نقریباً عمن سلسلے واریاول میں ہیرو مین کواجا تک بیاری لگادی ہے یا تو سی اور وجہ سے مروا دیا ہے، مجھے"میرے ساح سے کہو" کہانی بر صراتارونا آیا ہے آپ نے اب " ڈالے" کورائے سے مٹانے کافیصلہ کرلیاہے،آپ بے شک بہترین موضوع پر تھتی آر ہی ہیں، مرآپ کی کہانیوں میں ایسا ضرور ہوتا ے کہ ایک ہیرو کے ساتھ دو ہیروئز ہولی ہیں، جن میں سے ایک کو بھاری یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے،انیان ڈائجسٹ اینا مائنڈ فریش کرنے کے النئے برا هتا ہے درنہ تو زند کی کی تلخیاں کم ہیں۔ یلیز زالے کے ساتھ ایا کیں ہونا

چاہے۔ چاہی منع ناز کلیل ہوآپ نے کیسے سوعا ہم آپ کی رائے شامل مہیں کریں گے، تنقید اور تعریف دونوں آپ کاحق ہے آپ کی رائے ام مریم کول کئی، ناول کے آخر میں انشاء اللہ وہ قار مین کے ان تمام سوالوں کے جواب دیں کی جوناول کے شائع ہوتے کے دوران کیے گئے اور بے فکرر سے ام مريم بہت اچھي اور محبت كرنے والي ہے وہ والے کے ساتھ کھے غلط میں کریں گ، این

موجود تھا، سورة أمنتي كہاني كو بردي خوبصورتي ے آگے برحاری ہیں، برکردارا بی ای جگہاہم ہے سدرہ امنتی کی بیر حریران کی شائع ہوتی اب تك تمام كريرول سے مخلف ہے۔ ِ انسانوں میں سب تمایاں تحریر ''انما الاعمال بانیات "سب سے بہترین هی، بے شک ملوں كا

دارو مدار نیتوں بر ہوتا ہے، دعا فاطمہ انٹی انھی مرير بهت ي دعا مي آپ كے نام، جكه فرحين اظفر کا انسانہ "میرے نیج" اور حیاء بخاری کا "وطن سلامت رہے" بھی بے صدیبند آئے، ہا رادُ كافي عرصے بعد أن تيں، مران كى طرز تحريبيں كوئى ممايال فرق تظرمين آيا، صبا جاديد في الجمي كوشش كى بقمام مفتفين كومبارك باد\_ مستقل سلسلول مين فتكفته شاه كاسلسله

چئال بہترین سللہ ہے، دہ بہت حساس موضوع يرتصى بن ، برے سے برے مظاكر چند سطرول مین فلم بند کرنا فکفته جی کی ایک تمایان خوبی ہے، حاصل مطالعہ میں فریال امین، ناز میہ كمال اورآسيد وحيدكا انتخاب نمايان ربادميري ڈائزی میں ہے سب کی پینداے ون تھی۔

حناکے زنگ ہمیشہ کی طرح مسرانے پر مجبور كركية ، بياض مين انتقاب بهت خوب تها جبكه حنا کا دستر خوان جمیشه کی طرح لذیز اور عین قین کے جوابات جث مين سے تھے، قياميت كے سات ميں، مرایک کا رائے قابل احر ام می۔

عائشكل سب سے يہلي آپ ذرا آجي جا میں، جی جی اس طرف اورِ اطمینان سے بیٹھیے تاكم ہم آپ كوخوش آمديد كهميس، آپ نے لكھا كآب ايك عرص سے حناكى قارى بين تو آپ يہ جائى ہول كى اس عقل ميں آنے والا ہر قارى الدے لئے اہم ہے، اس عقل کے تمام ساتھی آنے والوں کے لئے بری خندہ پیٹانی سے جگہ

معلومات میں گرال قدر اضافہ ہوا، اللہ پاک آب کواس کار خبر کا جرعطا کرے۔ ارے بیر کیا ابن انشاء پیٹ کے در دیر بات كرتے نظرآئے، انثاء جي كالكھا حرف يج ے، ڈاکٹرمریش کے ساتھ کی کھارتے ہیں۔ ایک دن حنایس سدرة المنتی نے بہت محضر مكر جامع اینا ایک روز كا احوال لکھا، تو زیہ جی كیا بى اچھا ہو جوآپ ساتھ میں مصنفین کی تصاویر بھی لكادياكرين،آ كي بوص مريدكيا أم مريم كاسليل وارناول توغائب اوران صفحات برأم مريم كى بى تحريه "روشى كى خوائش مى نظراً كى ، يېندا كى ، أم مريم كى بيركرير بهي عمران خان اورملى سياست کے پس مظریا محلی کی بیر کریر دیجی کا نمایاں عضر لئے ہوئے جی ، دیج بسم بڑے طویل عرصے کے بعد حنا کے صفحات بر براجمان نظر آئیں، اللہ اللہ کفرٹوٹا خدا خدا کرکے، مدیحہ جی کہاں غائب تعين آب؟ پليز بليز اتا طويل وقفه، اب نه ديجة كا، جھےآپ كا كريس بعد بيندين، اس بارآب كالمل ناول بے حد پستد آيا، بهت ع صے بعد ای مزے کی توریخ کو ن، مدید کے لئے ڈھیروں دعا میں اور مبارک باد، شدت سے افلی قسط کا انتظار ہے۔

ناولت میں عالی ناز نے اسے مخصوص طلبلے انداز می عید کے حوالے سے تحریر العی، بہت . خوبصورت انداز ب عالى كا، جھے ان كى تحريز میشہ پندآنی ہے، جبیب طارق کا ناولٹ" آخری خواہش" نے جہاں اداس کیا وہیں شاکت کے حسن سلوک نے متاثر کیا، پہلے بھی مصنفی کا نام حنا کے صفحات پر نظر مہیں آیا، یقیناً نی ہیں لیکن محربہ م من کافی پختلی ہے۔

سليلے وار ناول "اک جال اور ہے" البرست ميں سے تو غائب تھا جبكه اندرصفحات پر

ماهنامه حناق نومبر2014

ماهنامه حنا 🖽 نومبر 2014